



مج تجربات کی روشنی میں

#### مجلا عناوین ایم

کلماتِ بابرکات ------- کلماتِ بابرکات ------

تقريظ

ا پنے مج کو مقبول کیسے بنا نئیں؟ ------

سفرِ حج ایک آسان سفرہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۴

في كا مقصد

ایک مثال ..... ۱

نیت کے ساتھ تدبیر ضروری ہے

عقل مندآ دی ہرکام سوچ کر کیا کرتا ہے ------ ۱۹

نمازالله کی یاد کے لیے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حج میں جانے سے پہلے کے کام .....

دعوت کھانے میں وقت ضائع نہ کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵

جانے سے ایک روز پہلے ۔۔۔۔۔۔

فون کرنے والوں کی زیادتی

احرام کہاں سے پہنیں؟ -----

گھرے نکلتے وقت کھاناساتھ لے لیں ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۱

جج تجربات کی روشن میں



جج تجربات كى روشنى ميں



كتاب كانام: حج تجربات كي روشني مين

ازافادات : حضرت حاجي شكيل احمد صاحب مدخله العالى

نع وترتيب : خدام حضرت والا مد ظله العالى

لعِ اول : ایک بَرار <u>۵۰۰۲</u>ء

بع دوم : تین ہزار ۲۰۰۲ء

یع سوم : دو ہزار ۲۰۰۲ء

یع چهارم : ایک ہزار ۲<mark>۱۰۲</mark>ء من

شر: حرا پبلی کیشن، پنویل جمبنگ،انڈیا۔





ادارهاسلامیات، محمطی روژ ممبئی۔ فون: 022-2435243

| ت کی ر | تجربات کاروشنی میں جج تجربار<br>*********************************** |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ۵۷     | حج میں جھٹرے سے بیخنے کا حکم                                        |
| ۵۸     | کی مفیر مشورے                                                       |
| 41     | لا يعنى كاايك اورموقع                                               |
| 44     | ول كس كے ليے ہے؟                                                    |
| 40     | مکہ کرمہ پنج کرسب سے پہلے کیا کریں؟                                 |
| AF     | طواف كس طرح كرين؟                                                   |
| 49     | حرم میں ملا قات کی جگہ تعین کرلیں۔۔۔۔۔۔۔                            |
| 4      | حجراسودكا بوسه                                                      |
| 41     | حج میں عقل کو دخل نہیں                                              |
| سا_    | اسلام در حقیقت نام ہے مان لینے کا                                   |
| ۲۳     | ایک اہم نکشہ                                                        |
| 40     | بهاراحال                                                            |
| ۷۲     | طواف کرتے ہوئے کیا پڑھیں؟                                           |
| ۷٦     | طواف کے دوران میرامعمول                                             |
| ΔI     | دوران ِطواف كعبة الله كود كيضے كاحكم                                |
| ΔI     | شكايتوں سے گريز كريں                                                |

| 000000 | نه کی روشنی میں میں میں میں میں میں میں ہے تجربار<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢     | ہازی بکنگ کے وقت کھانے کی تفصیل ککھوا دیں ۔۔۔۔۔۔                                             |
| ٣٢     | وائی او برکیا کرناہے؟                                                                        |
| ماس    | ہاز میں احتیاط کی ہاتیں                                                                      |
| ٣٧     | زام کی نیت کب کریں؟                                                                          |
| ٣٨     | ہاز میں ساتھی کے بچھڑنے پر پریشان نہ ہوں ۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| m9     | يك ضروري مسئلے كى وضاحت                                                                      |
| ٣٢     | عَ مِين عورتون كابر قع كيها هو؟                                                              |
| ساما   | يك ضروري تنبيه                                                                               |
| ماما   | ع كامقصد                                                                                     |
| ra     | فبول هج كي علامت                                                                             |
| 74     | کیوں کی بربادی کاایک بژاذ ربعه                                                               |
| 4      | بات كاراسته                                                                                  |
| ۵٠     | لله پاک کامنگایا ہواسامان میں                                                                |
| ۵۲     | در تھیں! حج میں اعمال پر مہریں گئتی ہیں                                                      |
| ۵۳     | لیا تقویٰ آپ کے سامان کی فہرست میں شامل ہے؟                                                  |
| ۵۵     | قو کی کسے کہتے ہیں؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |

| 4      | 1 . 7     |
|--------|-----------|
| 151591 | تجربات کی |
| 0.0.   | -:/-      |

|                                         | 4         | 1   | 7  |
|-----------------------------------------|-----------|-----|----|
| U                                       | روشني مير | بات | 7. |
| 400000000000000000000000000000000000000 |           |     |    |

| 1000000 | ات کاروقئ میں است میں است کے تجربار |
|---------|-------------------------------------|
| 99      | جے کے پانچ دن                       |
| 1+14    | ایثارو چم دردی                      |
| 1+4     | منى عرفات اورمز دلفه مين قيام       |
| 11+     | ایک تجربه                           |
| 111     | ٠ ارذ والحجبرك تين كام              |
| 111     | ایک اہم بات                         |
| 1111    | موبائيل كى رنگ ٹون بدل لين          |
| 110     | طواف زيارت                          |
| 114     | پیمسئله بھی جان کیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 114     | چندراحت رسال مشورے                  |
| 119     | ایک ضروری انتباه                    |
| 114     | مرین پاک کی فضیات                   |
| 111     | مدینے پاک کی حاضری                  |
| 177     | حاضری سے پہلے تو بدواستغفار کریں    |
| 12      | حضورا كرم عليت كي حساس طبيعت        |
| Irr     | الله ياك كي ياد كا آسان مراقبه      |

چ تجریات کی روشی میں است

ع قربات کی روثنی میں

| ٨٢     | الله طواف كوراً بعد سعى كرنا ضرورى نهيس                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ۸۳     | طواف کے فورابعد سی کرناصروری ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۸۳     | 🥻 دوران سعی دعا قبول ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| ۸۳     | ایک غلط فهمی کا از اله                                              |
| ۸۵     | 🥌 سعی کے دوران دوڑ نا                                               |
| M      | المحلق کرانا افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| ٨٧     | 🥌 عبادتوں میں افضل طواف ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| ۸۸     | المحرم میں نماز کس طرح پرھیں؟                                       |
| 19     | 🥌 اینے اوقات کی ترتیب خود بنا کیں ۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 9.     | 🧱 عورتوں کو گھر کی بماز میں حرم کا ثواب ملتاہے                      |
| 95     | 🧱 عورتوں کے لیے ضروری ہدایات                                        |
| 91     | 🥌 ملا قاتین ایک دهو که                                              |
| 91     | 🧱 حرم میں زبان کی حفاظت نہایت ضروری ہے                              |
| 90     | 🥌 مسجد میں فضول باتیں کرنے پر وعیدیں                                |
| 94     | ا نگاه کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے                                    |
| 91     | الفلى طواف كب بندكرين؟                                              |
| 100000 |                                                                     |

#### حج تجربات کی روشن میں

حج تجربات کی روشنی میں

### كلماتِ بابركات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة والصلواة والسلام على من كان نبياً وادم عليه السلام بين الماء والطين فسبحان من خلق الانسان من ماء مهين وأنطق له اللسان وأعطاه البيان وان من البيان لسحراً وذلك فضل الله يعطيه لمن يشآء ماشآء ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ولكنَّ اكثر الناس لايعلمون. ولله الخلق والامر كله فاذا اراد شيئاً فيقول له كن فيكون بعد: تاریخ میں قدرت کے ایسے شواہدموجود ہیں کہ قادروقہارجل جلالہ نے بےروح اور بے جان چیزوں کے واسطے اور ذریعے قدرت کے ایسے شاہ کاراورنمونے ایجادفر مائے ہیں کیرفائے ذی روح دنگ رہ گئے ۔ مثلاً

| 10      | الله پاک سے تس طرح باللیں کریں؟              |
|---------|----------------------------------------------|
| 112     | مدینے پاک جانے سے پہلے سیرتِ مبارکضرور بڑھیں |
| المالما | روضهٔ پاک پرحاضری سے پہلے                    |
| 11-2    | روضهٔ پاک پر بردهاجانے والاسلام              |
| 12      | دعائع فات                                    |
| 11-9    | حج پرلے جانے والے ضروری سامان کی فہرست       |
| 177     | يجهضروري بدايات                              |



اس سے میری مرادمیر محبوب ومحبّ دوست وصد بق حمیم بھائی شکیل

احمدزادمجدهٔ بیں۔ان کی جس کاوش معهود پرید خامه فرسائی بیسودائی

كرر باہے،آپ كے سامنے ہے۔ يرص اورخود فيصله فرمائے كماس نا کارہ کی گذارشات محض مجنون کی بڑ ہیں یا کچھ حق اور حقیقت بھی ۔

آ گے بس ایک جملے برانی ہرزہ سرائی ختم کرتا ہوں کہ

"لذت مے نه شناسی بخدا تانه چشی" که خدا کی تتم تم شراب کی لذت

🖁 نہیں پیجان سکتے جب تک کہتم اسے چکھ نہاو۔ بس يره كربى فيصله يجيد "و مااردت الااظهار ماهو الحق عندى"

واخیراً دوبارہ کہتا ہوں کہ ہے کہ لذتِ ہے نہ شناسی بخدا تانہ چشی۔

بس خود يره كر فيصله يجيحيه والسلام

نا کاره وآوار قسمتول کامارا محمد حنيف غفرله جو نپوري

۲۵ رزیج الاول و سام اج مطابق ۲۳ رمارچ و و ۲۰ ب

خشک اور بوسیدہ لکڑی ہونے کے باوجوداُستُن حنانہ کافراق حبیب

حج تجربات كى روشى ميں

رب العالمين برآه وبكااوروه بھى ايباكه كه بڑے بڑے عرفا اصحاب سے نہ بن بڑے اور بہت ہی معمولی اورضعیف تریرند کے واسطے ابر ہہ

جیسے دم خم اورسینہ تاننے والے ہاتھیوں اور ہاتھی سواروں کے چھکے

چھڑادیے۔اس لیے آج بھی ہم اورآپ اگر کسی کو پچھے نسجھتے ہوں مگر خداتعالی قادروقهاراس سےالیا کام لےلیں جوہم جیسے انار کھنے والوں

سے نہ بن آئے تو کیا عجب ہے۔ پیش نظررسالہ جوآپ کے روبروکم از کم اس حقیر کے روبروای طرح کے عجائبات میں سے ہے اور بیہ

یر صنے کودل جا ہتا ہے کہ ۔

نگارمن که نه مکتب رسید و درس نه کر د

سبق يقم زه بهاموخت صد مدرس شد

یعنی میرامحبوب وہ ہے جونہ بھی مکتب میں پہنچااور نہ سبق پڑھا مگر

اشاروں میں ایباسبق پڑھایا کہ پینکڑوں مدرس تیار ہوگئے۔

آغاز ہی شرع کے موافق اور سنت کے مطابق ہواور قدم قدم پراس کو

پیش نظر رکھا جائے۔

لیکن نفس اور شیطان شروع ہی سے حاجی صاحب پر ہروقت ایسے

ملط رہتے ہیں کہ قدم قدم پر خلاف شرع اورخلاف سنت کام کا ارتكاب كرواتے ہيں جس كا حاجى كواحساس بھى نہيں ہوتا، اكثر لوگوں كا حج

اسی انداز کا ہوتا ہے۔بس فج کیا اور چلے آئے، نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ فج کے مطلوبہ فوائدادر شرات جوحاصل ہونا جاہیے تھے وہ نہیں ہویاتے ،اس لیے

عازم فج کے لیے ضروری ہے کہ سفر فج کے ارادے کے بعد آغاز سفر ہی سے ہروقت اسی فکراورسوچ میں رہے کہ مجھے اس کے لیے کیا تیاری کرنی

ب? كيے جانا ہے؟ كيا لے كرجانا ہے اور وہاں سے كيا لے كرآنا ہے؟

محترم جناب حاجي فكيل احمرصاحب زيدمجدة كوالله تغالى جزائ خیردے کہانھوں نے عاز مین حج کی ایک مجلس میں حج ہے متعلق از اول

تا آخرالی ضروری اور مفید باتین تفصیل سے بیان فرمائی ہیں جن کوپیش نظرر کھنے سے قوی امید ہے کہ ان شاءاللہ فج مبر وراور فج کامل نصیب ہوگا اوراس کےمطلوبہ فوائد ومنا فع بھی حاصل ہوں گے۔ نیز موصوف

نے اس مجلس میں اپنے تجربات کی روشیٰ میں بہت سی مفید باتیں بھی

حضرت مولا نامفتي محمد زيدمظا بري ندوي استاذ دارالعلوم ندوة العلما يكهنؤ

باسمه سبحانة تعالى

حج اسلام کاایک اہم رکن اور عظیم الثان در ہے کی عبادت ہے، جو زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہوتی ہے۔ اس کے بے شار فضائل وفوائد اور برکات وثمرات ہیں ۔اگر اس کو قاعدے کے موافق کرلیا جائے اور کسی کو نج مبرور نصیب ہوجائے تونہ صرف بہ کہ وہ گناہوں سے اپیایاک وصاف ہوجا تا ہے جیسے آج ہی اس کی مال نے اسے جنا ہو؛ بل کہاس کے ساتھ اس کو دوسرے روحانی وباطنی ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے مجاہدات سے نہیں ہوسکتے۔ فج ایک ایس عبادت ہےجس کے بعد حاجی کی زندگی میں انقلاب آجاتا ہے اور اس کی برکت سے اسے حق تعالی کا سیجے تعلق نصیب ہوجاتا ہے، بس شرط یہی ہے کہ سفر فج میں اخلاص ہواورسفر کا

حج تجربات كى روشى مين

# اینے حج کومقبول کیسے بنا ئیں؟

غصے کی عادت چھوڑ دیں ،صبر کا دامن نہ چھوڑیں ،تقوے کا توشہ نہ كھوئىي، حالات جوبھى پيش آئىيں،آپ اس بركسى قتم كا كوئي تبعرہ نہ کریں؛ بل کہ ریسوچیں کہ میرے مولی کی یہی مرضی ہے، ہم بھی اس پرراضی ہیں۔

اینے لیے خاموثی کولازم کرلیں، مزاج کے خلاف کچھ بھی ہوجائے بلیکن آپ خاموش رہیں،خاموش رہیں،خاموش رہیں۔ اگرآپ نے اپنے غصے پر قابو پالیا تو یقین جانئے،آپ سب پچھ یاجائیں گے۔ساری برائیاں بھلائیوں سے بدل جائے گی، دین کادر دآ جائے گا،امت کاغم آ جائے گا،اللہ کے پیارے بن جائیں گے، نبی کے دُلارے بن جائیں گے۔

بتایئے! اور کیا جاہے؟ سب کچھتو مل گیا۔

نوك: سفر حج مين اس مضمون كوضبح شام يرهيس اوربار باريرهيس-

بیان فرمائی ہیں،مسائل بتلانے سے احتیاط کی گئی ہے اور اگر کہیں بیان بھی کیا گیاہےتووہ حوالے کے ساتھ ہے۔

احقرنے اس كتاب كواز اول تا آخر حرفاً حرفاً مرفاً مراها، الله تعالى كى ذات ہے قوی امید ہے کہ بدرسالہ ان شاء اللہ سفر حج کو کام پاب اور مقبول بنانے میں بہت مفیداور معاون ثابت ہوگا۔ ہرجاجی کوایے سفر کا آغاز کرنے سے قبل بار باراسے پڑھنا چاہیے اور سفر حج میں بھی اسے اپنے ساتھ رکھنا عاہے۔ نیز اگراس کتاب کا دوسری رائج زبانوں میں بھی ترجمہ ہوجائے تو ان شاءالله امت کواس سے زیادہ سے زیادہ تقع ہوگا۔اللہ تعالی جناب حاجی شکیل احمه صاحب کی اس کاوش کوقبول فر مائے اوران احباب کوبھی جزائے خیرعطافر مائے جنھوں نے اس کی نشر واشاعت کا پروگرام بنایا۔ بیمیرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تقریظ لکھنے کے بہانے احقر کی بھی اس کام میں شرکت ہورہی ہے۔ تمام قارئین حجاج کرام سے دعاکی درخواست ہے کہ الله تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ضرورت کے موافق دین کی سیجے سیجے خدمت کی تادم حیات توفیق عطافر ما کرخاتمه بالخیرفر مائے۔ آمین۔ محدز يدمظاهري ندوي (استاذ دارالعلوم ندوة العلما لكهنو)

میں راحت ہے اور جو جج سکھ کرنہیں کرے گا،اسے جج میں تکلیف ہوگی۔

حج تجربات كى روشى ميں

سفر حج ایک آسان سفر ہے۔ سفر کی کیجھ تکالیف اور مشقتیں تو ہر جگہ ہی پیش آتی ہیں خواہ وہ سفراینے وطن کا ہی کیوں نہ ہو،الہٰ ذاسفر حج میں بھی مشقتیں تو ضرور ہیں لیکن سیجھنا کہ بہت زیادہ مشکلیں ہیں؟ اییا ہم نے سوچ رکھا ہے یا ان حاجیوں کی زبانی سن رکھا ہے جنھوں نے ج تو کیا ہے؛ لیکن ج کی کرنہیں کیا،ان کا بیسو چنا سیجے نہیں ہے۔ للذاجج معلق این تجربات کی روشی میں کچھالیی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جن پڑمل کرنے سے ان شاء الله آپ کوید سفر واقعی آسان

جانے والے جاج نے مسائل کی کتابوں سے مسائل دیکھ لیے ہوں گے اور فضائل کی کتابوں کو بڑھ کر جوشوق پیدا ہوتا ہے وہ شوت بھی پیدا ا موليا مولاً، مجھو آج اپنے تجربات كى روشى ميں كچھ باتيں عرض كرنى ہيں،

الله پاک مجھے کام کی باتیں کہنے کی اور ہم سب کوان باتوں پھل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ،آمین۔

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفي وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم قال الله تعالى

﴿ الْحَجُّ اَشُهُرٌ مَّعُلُومَتْ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلحَجَّ فَالارَفَتَ وَلَا فُسُوُقَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ وقال رسول الله عَلَيْكُ

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: مَنُ حَجَّ فَلَمْ يَرُفُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيَوُم وَ لَدَتُهُ أُمُّهُ . (متفق عليه)

سفرجج ایک آسان سفرہے

محترم بزرگواور دوستو!

19۸۱ء میں حضرت مولا ناعبدالحلیم صاحب جو نیوریؓ کےساتھ میراسفر عج برجانا ہوا، عج کے بعد حضرت نے مجھ سے بوچھا کہ کیا حج میں نکلیف ہے؟ میں نے کہا حضرت! نہیں، فرمایا جو شخص سکھ کر جج کرے گا، جلد بازی نہیں کرے گا،لوگوں کی ویکھا دیکھی نہیں کرے گا،اس کے لیے جج

#### ايك مثال

حج تجربات كى روشى ميں

ایک ماں نے اسنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا! بازار جا کرفلاں فلاں سامان لے آؤاور ساتھ میں سامان کی ایک فہرست بھی دی جس 🕻 میں دس سامان لکھے ہوئے تھے۔ بچہ گھر سے تھیلا اور بیسے لے کر نکلا تو باہراسے اپناایک دوست ملا۔ اس نے اسنے دوست سے کہا کہ میرے ساتھ بازار چلو۔ دونوں بازار گئے اور ہر دوکان پرساتھ ساتھ گئے۔ جس بیجے کے پاس سامان کی فہرست تھی وہ تو اپنا سامان لیتا رہا اور تھیلے میں ڈالتار ہااور دوسریوں ہی خالی کھڑار ہا۔ جب دونوں بازار سے والیس آئے توایک کے ہاتھ میں دس سامان تھے اور دوسرے کا ہاتھ خالی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سامان لانے کی نیت سے گیا تھا اور دوسرا 🐉 بغیرنیت کے صرف ساتھ دینے کی غرض سے گیا تھا۔ اسی طرح نمام حاجی حج کرنے جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، منی جاتے ہیں، عرفات ومزدلفہ جانتے ہیں۔ان میں پھھ حاجی توبیہ نیت کر کے جاتے ہیں کہمیں بدلے کرجانا ہے اوروہاں سے بدلے کرآنا ہے۔اور م کھھا لیے ہوتے ہیں جن کی سوچ صرف اتنی ہوتی ہے کہ میں عج کرنے جاناہے، پھروہ فج کااحرام باندھ کرمکہ چلے جاتے ہیں،طواف کر لیتے

#### مج كامقصد

اگر جج پر جانا ہے اورا پنی زندگی بدلنے کی نیت نہیں ہوگی تو اس جج سے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوسکتی اوران کا تعلق حاصل نہیں ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہعلق اسے ملے گا جو جانے سے پہلے پیہ طے کر لے کہ میری زندگ کے جتنے شعبے ہیں ان میں جو جو کوتا ہیاں ہیں اور خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، اس کی ایک فہرست تیار کروں گا اور پھر آھیں سنت وشریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا۔

سے مطاب سرحے کی و س سروں اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہمارا مقصود نہیں جج پر جانے کا محض شوق ہے، اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جج پر کیوں جارہے ہیں؟ اگر ہمیں بیر پنتہ نہ ہو کہ ہم وہاں کیوں جارہے ہیں؟ اگر ہمیں بیر پنتہ نہ ہو کہ ہم اس کیوں جارہے ہیں تو پھر وہاں سے خالی ہاتھ ہی واپس آئیں گے۔ اس لیے کہ جب آ دمی بازار جائے اوراسے پنتہ ہی نہیں ہو کہ اسے وہاں سے کیالا نا ہے تو پھر وہ بازار سے خالی ہاتھ ہی واپس آتا ہے۔ میں اس بات کوایک مثال سے سمجھا وُں تا کہ بات پوری طرح سمجھ میں آجائے۔ بات کوایک مثال سے سمجھا وُں تا کہ بات پوری طرح سمجھ میں آجائے۔

14



کرنے ہے وہ کوتا ہیاں دور ہوں گی۔

مثلاً ایک شخص نے ایک کلوسیب گھر لے جانے کی نیت کی تو

صرف نیت کر لینے سے سیب اس کے گھر نہیں پہنچ جائے گا؛ بل کہ باہر نکل کرسیب کی دوکان ڈھونڈ کراس کے پاس جانا ہوگا، دوکان دارکو پیسے دینے

ہوں گےاور پھراٹھا کرگھرلا ناہوگا، تب گہیں جا کرسیب گھر پہنچےگا۔

اسی طرح کوتا ہیوں کودور کرنے کی نیت کر لینے سے کوتا ہیاں دور نہیں ہوجا ئیں گی؛ بل کہ جس جس قتم کے گناہ اور جس جس قتم کی کوتا ہیوں

میں مبتلا ہیں ان سے تھی پکی تو بہ کر کے اپنے بس میں جتنا ہے وہ سب کریں ہی تب کہیں جا کریہ شعبے درست ہوں گے۔

عقل مندآ دمی ہر کام سوچ کر کیا کرتا ہے

سمجھ دارآ دمی جب کوئی کا م کرتا ہے ،کوئی نقل وحرکت کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تواس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اور بے وقوف آ دمی جتنی حرکتیں کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ کیول بات کرتا ہے ، کیول اٹھتا ہے ، کیول بات اس کا کچھ پیتنہیں ہوتا۔

ہیں،منی،عرفات اور مزدلفہ چلے جاتے ہیں، پھرمدینے یاک جا کروالیں طے آتے ہیں ۔ چوں کہ فقط جانے کی اور وہاں جاکر فج کے ارکان ادا کرکے چلے آنے کی نیت ہوتی ہے ،اس کیے وہاں پہنچ کرسارے ارکان ادا کرکے چلے آتے ہیں الیکن اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ میں کیسابن کرچانا ہے اور وہاں سے کیسابن کرواپس آنا ہے،الا ماشاءاللہ۔ یادر تھیں! جانے سے پہلے اپنی زندگی کے شعبوں کوغور سے دیکھیں اوران میں جہاں جہاں کوتا ہیاں ہوں آٹھیں لکھ کرکسی اللہ والے کے پاس جائیں اوران سے پوچھیں کہ ہم ان ان کوتا ہوں میں مبتلا ہیں، ہم اپنی ان کوتا ہوں کو دور کرنا جاہتے ہیں ،آپ مہربانی فرما کرہمیں ان کوتاہوں کو دورکرنے کی تدبیر بتلائیں جن بڑمل کرے ہم اپنی ان كوتاميول سے نجات پاسكيں۔

نیت کے ساتھ تدبیر ضروری ہے

دیکھے! ایک ہے کوتا ہوں کو دور کرنے کی نیت کرنا اور ایک ہے ان کوتا ہوں کو دور کرنے کی تدبیرا ختیار کرنا۔ فقط نیت کرنے سے وہ کوتا ہیاں دور نہیں ہوں گی؛ بل کہ با قاعدہ تدبیرا ختیار کرکے اس پڑمل \*\*

الله تعالى في نماز كامقصد خوداي ياك كلام مين ارشاد فرمايات واَقِم الصَّلُوةَ لِذِكُوىُ" كَمْمَازْقَائُمُ كُرُومِيرِى ياد كے ليے۔اس سے پت چلا كەنمازاللەكى ياد كے ليے عطاكى گئى ہے اور بيا يك مخصوص طريقے ير ہی ادا کی جاتی ہے،جب کہ دیگر بہت سے اذ کارا پسے ہیں جھیں کسی خاص ہیئت اورطریقے کےمطابق انحام دینے کی کوئی قیدنہیں ہے۔مثلاً قرآن مجید کی تلاوت ہے، تیسراکلمہ ہے ، درود شریف ہے ، توبہ و استغفار ہے۔ پیسارے اذ کارآپ چلتے پھرتے ، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے لیٹے بھی انجام دے سکتے ہیں؛لیکن نماز ایک ایساعمل ہے کہاہے آپ 🖁 طلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اوانہیں کر سکتے ؛ بل کہاس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا گھر لیعنی مسجد بنوایا کہ میرے گھر میں آؤ، میرے لیے نماز پڑھواورالیی پڑھنے کی کوشش کروجس میں فقط میری یا دہو۔ علاوہ ازیں دیگرشرا نطابھی لگائے کہ پاک ہوں ،باوضوہوں،قبلہ رخ موں وغیرہ وغیرہ ۔ بیساری شرا نطاس <u>لیے</u> لگائی گئیں تھیں کہ دیگراذ کار جس میں چینا پھرنا بھی ہور ہاہے،اٹھنا بیٹھنا بھی ہور ہاہے، ذہن کہیں اور ہے تو زبان کہیں اور ہے اور توجہ کہیں اور ہے ، بیساری باتیں نماز میں نہ ہوں؛ بل کہ نماز کامل کیک سوئی کے ساتھ اس طرح بردھی جائے

ہم چول کہ خود کو بہت عقل منداور ہوشیار سجھتے ہیں،اس لیے ہمیں اپنے دنیوی کا مول میں تواس کا بہت خیال رہتا ہے کہ ہم میکا م کیوں کررہے ہیں،اس سے کیا چاہتے ہیں؛کیکن دینی اعمال میں ہمیں بید خیال بالکل نہیں رہتا کہ ہم میکام کیوں کررہے ہیں اور اس سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم دینی اعمال انجام ضرور دیتے ہیں؛ کیکن اس سے کیا چاہتے ہیں، بیہ ہماری نگاہ میں ہوتا ہی نہیں ہے۔

### نمازالله کی یاد کے لیے ہے

ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کودیکھیں کہ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں؛
لیکن اس سے کیا چاہتے ہیں، اس کا ہمیں بھی احساس ہی نہیں ہوتا، بس
نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب مقصود نگاہ میں ہے ہی نہیں تو پھر اس نماز کو
پڑھ کر پچھال رہا ہے یا نہیں مل رہا، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی
یو چھے کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ تو کہتے ہیں کہ بھی ! فرض تھی اس
لیے پڑھی ہے ۔ لیکن اگروہ سوال کرے کہ آپ اس سے چاہتے کیا ہیں؟
تواس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مقصد نظروں سے
اوجھل اور عائب ہے۔

جائداد ،غرض کچھ بھی ہو، پہلے ان تمام معاملات کوصاف کرلیں۔اس لیے كها گرآپ جج كامقصوداوراس كى بركتيس حاصل كرنا حايت مين تو آپ کوچے سے پہلے بیسارے کام کرنے ہوں گے۔ کیوں کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کام مقصور نہیں ہوتا؛ بل کہ آ دمی اس سے کچھ حابتا ہے۔ پس اگرہم پیچا ہے ہیں کہ ہمیں فج کامقصود حاصل ہوجائے تو چر ہمیں پہ سب كرنا موكا اس ليے بہت غور فكر سے اپنی زندگی كا جائزہ ليس كه زندگی کہاں کہاں گذری ، کن کن لوگوں کے ساتھ گذری ، سی کا پھھ ہمارے ذے باقی تونہیں،ہم نے کسی کی غیبت تونہیں کی کسی پر بہتان تونہیں الكايا-ا كرغوركرن يرمعلوم موكدان ميس كوئي كام بهم عيموا بي و بهر علما اورمشائخ کے پاس جا کرمعلوم کریں کہ حضرت! ہم نے یہ پیکیا ہے، اب ہم اس کا تدارک حاہتے ہیں تو ہمیں شریعت کی روشنی میں کیا کرنا ا ہوگا؟ پھرجس طرح وہ بتلائیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اگرجانے ہے قبل ہم نے پیسب کیاہے تب تو واقعتاً ہم حج کرنا جاہتے 🖁 ہیں۔اورا گرہم نے بیرسب نہیں کیااور یوں ہی حج کرنے چلے گئے تو پھراچھی طرح سمجھلیں کہ فج کرنے سے فج کی فرضیت توسا قط ہوجائے گی بلین مج کا جو مقصودہ وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔جس طرح

کہ اللہ کی یادول میں اتر جائے۔ جب اس طرح نماز پڑھی جائے گ تواس کا سب سے بڑا فائدہ ہے ہوگا کہ جتنی چھوٹی بڑی برائیاں ہیں وہ سب زندگی سے نکل جائیں گی۔

کیکن اگر ہم غور کریں تو پہتہ چلے گا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور ظاہری شرا نطابھی پورے کرتے ہیں؛ کیکن نماز کے پیچھے جو ہمارا مقصد تھا وہ ہم بھول گئے کہ نما زاس طرح پڑھیں کہ اللہ کی یادول میں ایسی راسخ ہوجائے کہ جتنی برائیاں ہیں وہ سب زندگی سے نکل جائیں۔ ابھی رمضان گیا تو روزہ بھی ہم نے ایسے ہی رکھا کہ میج اٹھے ہمری کرلیا ، دن بھر بھو کے رہے، شام کو افطار کرلیا اور پھر تراوت کیڑھ لی۔ پھر دوسرے روز بھی اس کے رہے ہم اس سے دوسرے روز بھی اس کے جہم اس سے

ہوتا۔اس طرح دیگر تمام عبادات میں بھی تقریباً ہمارا یہی حال ہے۔ حج میں جانے سے پہلے کے کام

كياجات بين؟ جوجات بين وه جميل ملايانهين؟ اس كاكوئي حساب نهين

خیر میں اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ آؤں کہ جب آپ ج پر جانے کا ارادہ کریں توجانے سے قبل اپنے تمام معاملات صاف کرلیں، کسی کا کچھ لینا دینا ہوخواہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ،مال ہویاز مین

تیسری بات مید که مج کے فضائل حضرت شیخ مولانا محدز کریاصاحبؓ کی تاریخ کتاب ''فضائل جج'' سے ضرور پڑھیں اور جوں جوں روا تگی کی تاریخ قریب آتی جائے اس کتاب کوزیادہ سے زیادہ پڑھیں۔اگرا کی مرتبہ ختم ہوجائے تو دوبارہ شروع کر دیں تا کہ جج پورے ذوق شوق کے ساتھ ہو۔

### وعوت کھانے میں وقت ضائع نہ کریں

جس دن آپ کو بہاں سے جانا ہوگا اس سے پہلے بہاں آپ کی خوب دعوتیں ہوں گی ، آج ان کے بہاں ، کل ان کے بہاں ، پرسوں ان کے بہاں ۔ اب دعوت کھانا ہے یا نہیں یہ آپ کا اپنا عمل ہے ، میں اس کے بارے میں کہتا۔ البتدا تنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے گج کا فارم بھر دیا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے آپ کا بلاوا آگیا ہے تو اب ایک ایک منٹ کو قیمتی جانیں ، جہاں تک ہو سکے اس فکر میں لگ جا کیں کہ مراجے سے ہوگا؟ دعوتیں کھانے جاتے ہیں تو جو کھانا میں منٹ کا ہوتا ہے اس میں دودو گھنے نکل جاتے ہیں تو جو کھانا ہیں منٹ کا ہوتا ہے اس میں دودو گھنے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ خود

غفلت والى نماز سے نماز كاليورا نفع نہيں ملتا،اسى طرح غفلت والے حج ہے بھی حج کا پورانفع نہیں ملے گا۔ یہ ایک بہت ضروری بات ہے جس برآپ کونہایت شجیدگی اوراہتمام کے ساتھ ممل کرناہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ آپ این مقام پردہ کرسب سے پہلے عج کے مسائل کتابوں سے پیکھیں خصوصاً حج کے فرائض ، حج کے واجبات اور ممنوعات احرام توضرور جان لیں کہاس کے بغیر حج کی ادا نیگی نہیں ہوسکتی۔ اگرمسائل يا نبيس رہتے تو خصيں ايك كاغذيرا لگ نوٹ كرليس يامسائل والى كتَّابِ اين اس جهوال بيك مين ركه لين جو في مين آب كساته رب گا اور حسب موقع اس میں سے مسائل دیکھتے رہیں، دھیرے دھیرے سارے مسائل مجھ میں آجائیں گے۔البتہ بیذ ہن شین رہے کہ آپ جس مسلک کے پابندہیں،اسی مسلک کے سی عالم کی کتاب سے مسائل ديكهاكرير الرآب حنفي المسلك بين تودد معلم الحجاج " (مصنفه مولانا سعیداحدصاحب اجراڑوئی) کوضرورایئے ساتھ رھیں،جس میں فج کے ضروری مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب بازار میں یہ آسانی دست باب بھی ہے۔اس کےعلاوہ اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں اب اس موضوع پر لکھیں گئی ہیں، آتھیں بھی لے لیں تو بہت اچھاہے۔

...A.

کا کیڑا پینتے وقت پیاستحضار رہتا کہ مجھےاللّٰہ پاک بلارہے ہیں، میں اللّٰدے کیےان کے دربار میں جار ہاہوں ،للبذا آج کے دن کوئی جائے یانی نہیں کراؤں گا۔اس روز چائے یانی نہ کرانا کوئی بداخلاقی کی بات نہیں ہے؛ بل کہ ایک دن قبل تک آپ جتنے افراد بلانا اور کھلانا چاہیں شوق سے کھلائیں ،کوئی آپ کومنع نہیں کرتا ؛لیکن اس دن نہ کھلائیں ۔ كيول كة تجربدية بتا تا ہے كه اس ون كى كثرت ملاقات سے حاجى بالكل تھک جاتا ہے کیکن لوگ ہیں کہاپٹی نادانی میں چلے جاتے ہیں اوراگر بیوی بھی ساتھ جارہی ہےتو وہ ان سارےا نتظامات میں الگ پریشان ہوتی ہے۔اب وہ میاں سے پوچھتی ہے کہ آپ کا فلال سامان رکھ دوں؟ تو حاجی صاحب کوبراغصه آتاہے کہ مخصے سامان سمجھا وُں پایاہر آئے ہوئےمہمانوں کودیکھوں؟ دیکھئے! بیے جاغصہ ہور ہاہے یانہیں ہور ہاہے؟ فج پر جارہے ہیں اور حرام ہور ہاہے۔ پھر میاں کا ٹھیک جواب نه ملنے يربيوي كوبھى غصه آرتا ہے اور وہ بھى پليث كرجواب ديتى ہے تو وہ بھی حرام میں مبتلا ہوتی ہے۔لہٰذااس روز کھانے وغیرہ کا انتظام كركے كيوں اليى فضا بنائى جائے جس كى بناير حج يرجانے سے قبل ہى حرام كاارتكاب كرنايز \_\_

فیصله کریں که روز دعوت کھانا چاہیے یا بیٹھ کر روزانہ کچھ نہ کچھ سکھتے سکھاتے رہنا چاہیے۔ البتہ جن سے ہمارا کوئی معاملہ ہوا ہے ان سے ل کرتو معافی مانگ لینی چاہیے کہ جو پچھ میری جانب سے آپ کے حقوق میں کوتا ہی ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے، لہذا آپ جھے معاف کر دیجے۔
میں کوتا ہی ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے، لہذا آپ جھے معاف کر دیجے۔

جانے سے ایک روز پہلے

ایک دن قبل تمام ملاقاتیوں کی ملاقات سے فارغ ہوجائیں۔
مثلاً کل صبح کی فلائٹ ہے تو آج کسی سے ملاقات نہ کریں؛ بل کہ تمام
لوگوں سے تہدیں کہ گذشتہ کل تک ملوں گا،آج کادن مجھے یک سوئی کے
ساتھ گھر میں رہنے دیں یا نکلنے کا وقت بتلا دیں کہ فلاں وقت نکلوں گا،
سارے لوگ ای وقت آجائیں اور کھڑے کھڑے مصافحہ کرلیں یا
ائیر پورٹ پہنچ جائیں اور وہاں ملاقات کرلیں۔
بہت سے لوگ روائگ کے دن اپنی نا دانی میں آنے والے مہمانوں کی
رعایت میں کھانے وغیرہ کا خوب انتظام کرتے ہیں اور آنے والوں کی
میز بانی میں الجھے رہتے ہیں۔خوب مجھ لیں! کہ بیفس کا دھو کہ ہے،
کیوں کہ بیوفت تو پورے ذہن کے ساتھ تیار رہنے کا وقت تھا کہ احرام

ہوگی تومکن ہے آپ کاچرہ حاجی صاحب کے ذہن میں محفوظ ہوجائے کہ فلال صاحب بھی ائیر پورٹ پر آئے تھے، الہذاان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔

مکن ہے آ ب حضرات بیسوچ رہے ہول کہ بدآ دمی کون سے حج كابيان كرر باعي ليكن خوب الحجى طرح سجه ليس كديد بهت ابهم باتين ہیں،آپ اُخیس معمولی نہ مجھیں۔ کیوں کہ مسائل کی روشیٰ میں جج ہوتا

ہےاوران باتول کی رعایت سے فج بنتا ہے۔

### احرام کہاں سے پہنیں؟

روانگی کے دن احرام گھر ہی ہے باندھ کر تکلیں، یہی بہتر ہے۔اس لیے کہ ائیر بورٹ پرسوائے بیت الخلا کے کوئی ایس مناسب جگہ نہیں ہوتی جہاں جا کرحاجی اینے کیڑے اتار کراحرام باندھ سکے، اس لیے بہتریبی ہے کہ جاجی اسینے گھرے احرام باندھ کر نگلے۔ میں بیہ باتنیں آپ کواس لیے ہتلار ہاہوں کیفس اور شیطان ا ہرگزیہ تہیں جاہیں گے کہ آپ کا حج سیج ہو ۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ائیر بورٹ کے بیت الخلامیں انگلش ٹو ائیلیٹ بنی ہوئی ہے جہال لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے جاتے رہتے

سارا سامان ایک دوروز پہلے بیک کر دیں اور آخری دن خوب آرام کر کے اطمینان کے ساتھ گھر سے تکلیں تا کہ وہاں پہنچ کر آپ پوری طرح تازہ دم رہیں اور پوری بشاشت کے ساتھ مناسک وج ادا كرهكيں \_ بيساري باتيں فرائض ياوا جبات كي قبيل سے نہيں ہيں ؛كيكن اگران با توں کا خیال نہیں رکھا گیا تو فرائض وواجبات میں خلل آئے گا۔ فون کرنے والوں کی زیادتی

بہت سے لوگ موبائل برفون کرنے کے عادی ہیں، وہ برے خوش ہوتے ہیں کہ ہم حاجی صاحب کو بالکل نکلنے کے وقت فون کریں گے تا کہ سب سے آخر میں بات کرنے کی وجہ سے حاجی صاحب کو وہاں بھی ہماری یادآئے۔اس فون کے چکر میں حاجی کو گھرے نکلتے وقت کی دعا بھی یادنہیں رہتی کہ مجھے گھرے رخصت ہوتے دفت کیا پڑھنا ہے، وہ بے چارہ لوگوں کے فون اٹینڈ کرنے میں ہی مصروف رہتا ہے۔ لہذااس بات کا خیال رکھیں کہ گھر ہے نکلتے وقت کوئی فون اٹینڈ نہ کریں۔ اگر کسی کواس بات کا بہت ہی شوق ہے کہ جاجی صاحب کو ہماری یادآئے تووہ ائیر پورٹ پر چلاجائے کہ جب وہاں حاجی صاحب سے ملاقات

کی وجہ سے اگر کہیں زخم ہوجائے تو یہیں اس کا علاج بھی ہوجائے۔ گھر سے نکلتے وقت کھا ناساتھ لے لیں

جب گھر سے نگلیں تو کچھ کھانا اپنے ساتھ ضرور لے لیں۔

ممکن ہے کچھلوگ میسوچیں کہ جب جہاز میں کھاناملتا ہے تو پھر گھر سے کھانا سے جانے کی کیاضرورت ہے؟ بے شک جہاز میں کھانا ملتا ہے؟ لیکن جدہ ائیر پورٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں کی ضروری کاروائی مثلاً لگئے، امیگریشن،اورسکیورٹی چیک آپ وغیرہ میں اس قدروقت لگ جاتا ہے کہ

حاجی کو بھوک لگنے لگتی ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو وہاں حاجی کو سوائے پانی کے کچھ نظر نہیں آتا جس پر حاجی کو غصہ آتا ہے کہ ہم یہاں تین گھنٹے سے بڑے ہوئے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ ائیر پورٹ منتظمین کو کم از کم

کچھ کھانے کا تو انتظام کرنا چاہیے تھا۔لیکن وہاں کھانے کا انتظام ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کوآپ کے غصے کی بناپر کچھ کھانے کو ملے گا۔لہذا بھوک سے،

غصے ہے،لایعنی اور غیبت سے بیچنے کے لیے بہتریہی ہے کہ آپ اپنا کھانا

ساتھ کے کرجائیں۔اگر دوآ دی جارہے ہوں تو وہ اپنے ساتھ کم از کم چار

ہیں۔اس طرز پر بنی ٹو ائیلیٹ پر بیٹھ کر فارغ ہونے میں اکثر تجاج کو بڑی دفت ہوتی ہے جس کی بنا پرا یسے تجاج نیچے بیٹھ کر استخاکرتے ہیں۔
اب نیچے بیٹھ کر فارغ ہونے میں وہ کتنا پانی بہاتے ہیں کتنا نہیں بہاتے ؟
کیا بہایا گیا سارا پانی بہہ کر چلا جاتا ہے یا کچھ باقی رہ جاتا ہے؟ اس کا کیا بہایا گیا سارا پانی بہہ کرچلا جاتا ہے یا کچھ باقی رہ جاتا ہے؟ اس کا کچھ کم نہیں ہوتا اور ہو بھی کیسے کہ ادھر ایک آدمی اندر بیٹھا ہے اور باہر لوگوں کی لائن گی ہے، وہ دروازہ پیٹے رہتے ہیں کہ جاجی صاحب جلدی نگلو، جاجی صاحب جلدی نگلو۔ بتا ہے ! اگر اس جلد بازی میں وہ نا پاک پانی احرام کی چاور کے سی کونے میں لگ گیا تو پھر حاجی ہے خیالی میں اسی پانی احرام کی چاور کے سی کونے میں لگ گیا تو پھر حاجی ہے خیالی میں اسی

نا پا کی کولے کرحرم تک جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اس کے علاوہ ہاہر والوں کے مسلسل کھٹکھٹانے پر جاجی کوان پر

غصہ بھی آتا ہے اور پھروہ آئی غصے کی حالت میں احرام باندھتا ہے۔ اس لیے میں بطورا حتیاط آپ کوالی با تیں بتار ہاہوں کہ اگر آپ کوان کاعلم نہ ہو تو پھر آپ الجھ جا تیں گے۔ الہذا آپ احرام اپنے گھر ہے، ہوٹل سے یا مسافر خانے سے باندھ کر جا کیں۔ البت ابھی نبیت نہ کریں، نبیت کب کرنی ہے اس کا بیان ان شاء اللہ آگے آئے گا۔ احرام کی حالت میں دوپٹی والی سلیر چپل بہنی جاتی ہیں، اس کا مسئلہ بھی معلوم کرلیں۔ نیز احرام کی حالت میں بہنی جانے والی چپل چندروز پہلے پہنا شروع کردیں تا کہ ٹی چپل پہنے ...

حاجی حج یا عمرے کی نیت کرلے گا تو اسے احرام والی تمام پابندیوں کا خیال رکھنالازم ہوگا۔للہذا بہتر ہیہ ہے کہ دور کعت نماز تو ائیر پورٹ پر پڑھ لیس بلیکن نیت بعد میں کریں۔

فلائٹ میں جانے سے قبل اگر استنجاوغیرہ کامعمولی تقاضہ بھی ہوتو آپ ائیر پورٹ ہی پر فارغ ہولیں۔اس لیے کہ اول تو فلائٹ کا استنجاخانہ بہت تنگ ہوتا ہے، نیز فلائٹ میں مستقل اعلان ہوتار ہتا ہے کہ حجاج کرام پانی نہ گرائیں۔اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی تمام ضرور توں سے ائیر پورٹ پر ہی فارغ ہولیں۔

جب آپ کی سیٹ کنفرم ہوجائے تواب آپ اس بات کو لیے بغیر روانہ ہوجائے گا؛ بل کے کر قطعاً پریثان نہ ہوں کہ جہاز آپ کو لیے بغیر روانہ ہوجائے گا؛ بل کہ سیٹ کنفرم ہونے کے بعدا گرآپ استنجو فغیرہ میں مشغول بھی ہوں گے تب بھی آپ کے نام کا اعلان ہوگا کہ فلال حاجی رہ گیا ہے، جلدی آجائے۔ لہٰذا آپ استخاوضو سے فارغ ہوکراحرام کی دور کعت فلل پڑھ لیں، ان دور کعتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ کا خراض کی نیت کرنا ہے؟ یہ آپ مسائل کی کتابوں مثلاً معلم الحجاج، آسان جج، کیے کرنا ہے؟ یہ آپ مسائل کی کتابوں مثلاً معلم الحجاج، آسان جج،

آدمیوں کا کھانا لے لیں اور نیت میر لیس کہ ہم اللہ کے دومہمانوں کواپنی طرف سے کھانا کھلائیں گے۔

## جہازی بکنگ کےوفت کھانے کی تفصیل ککھوادیں

اگرآپ کسی ٹورے یا دیگر کسی ذریعے سے جارہے ہوں تو جانے سے قبل ایک بات ضرور لکھوادیں کہ ہمیں فلائٹ میں ویج (سبزی) کھانا چاہیے، نان ویج (گوشت) نہیں چاہیے۔ میں یہیں کہنا کہ جہاز میں ملنے والانان ویج (گوشت) حرام ہوتا ہے؛ لیکن حاجی کے لیے ویج کھانے ہی میں احتیاط ہے۔

### موائی اڈے پرکیا کرناہے؟

ائیر پورٹ کی تمام ضروری کاروائی مثلاً ایمیگریشن، سیکورٹی چیک اپ وغیرہ میں تقریباً تین چار گھٹے لگ جاتے ہیں، اس دوران آپ تمام کاروائیوں سے فارغ ہونے کے بعددورکعت ففل نماز احرام کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، البتہ جج یا عمرے کی نیت ابھی نہ کریں۔ کیوں کہ بعض اوقات فلائٹ میں تاخیر ہوجاتی ہے، جب

وقت وتح (سبزی) ککھوایا تھا۔ جب آب اس سے وت کی مانگیں گے تو اولاً تو وہ کیے گی کہوت جنہیں ہے، نان وتلے ہی ہے اور پیر بالکل حلال ہے؛ لیکن آب اس کی باتوں میں نہ آئیں اور اس ہے و تیج ہی کا مطالبہ کریں کہ ہم نے بکنگ کے وقت ویج لکھوایا تھا، لہذا ہمیں ویج ہی جاہے۔جب آپ اصرارکریں گے تو آپ کے اصرار پر وہ دوبارہ آپ کو و ت کھانا لاكردے كى۔البتراس بات كاخيال رهيس كرجب آب اس كے ساتھ گفتگو کریں تواس کے چیرے کی طرف دیکھنے سے مکمل پر ہیز کریں؟ کہیں ایبانہ ہو کہ مشتبہ مال سے بیخے کی فکر میں بدنگاہی کے یقینی حرام میں مبتلا ہوجا ئیں۔ اسی طرح کھانے کی ٹرے میں ایک میٹھی ڈش بھی ہوگی جس

کے اوپر زعفران یاالا پچکی کاسفوف (بغیر یکا ہوا) ڈالا گیا ہوگا۔ چوں کہ حاجی کافی در کا بھوکا ہوتا ہے،اس لیےاسے بیخیال تہیں رہنا کہ مجھے اس طرح کی چیزین نہیں کھانا چاہیے، وہ بے خیالی میں اسے کھالیتا ہے، اسے احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسے کھا چکا ہوتا ہے۔ حال آل كه احرام كي حالت ميں ايسي خوشبودار چيزوں كا كھانا جو يكي ہوئي نه

اورابضاح المناسك وغيره ميں ديکھ ليں۔

### جهاز میں احتیاط کی یا تیں

فلائث میں بیٹے جانے کے بعد جب ائیر ہوسٹیس آپ کے سامنے کھانالاکرر کھے گی تو آپ کوکھانے کی ٹرے میں کچھ چھوٹے چھوٹے پکٹ ملیں گے کسی میں دودھ ہوگا،کسی میں نمک ہوگا،کسی میں مرچ ہو گی وغیرہ وغیرہ ۔ان پیکٹول میں ایک پیکٹ ٹشو پییر کا بھی ہو گا جے '' فریشز'' کہتے ہیں۔وہ ٹشو پیرکھلنے کے بعدا تنابرًا ہوجا تاہے کہ آپ اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ اپنا چیرہ اور ہاتھ وغیرہ یو چھ سکتے ہیں؟ لیکن خیال رہے کہ اس ٹشو پیر میں خوشبو ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ائیر پورٹ پراحرام کی نیت کر لی ہوگی تواب آپ کے لیے اس خوشبودار تشويبير كااستعال كرنا درست نه هوگاءاس لير كه حالت احرام مين خوشبودار چیزوں کا استعال منع ہے۔لہٰذااحرام کی نیت کر لینے کے بعد اس ٹشو ہیر کے استعال سے گریز کریں۔ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ائیر ہوسٹس آپ کے

سامنے نان وزی ( گوشت ) لاكرر كھى ،حال آن كه آپ نے بكنگ كے



كه موائى جهاز ميس اس كاية علنا تقريباً نامكن بيك جهازكب اوركس وقت قرن المنازل كے اوير سے كزرے گا،اس ليے ابل ياكستان اور ہندوستان کے لیے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے وقت ہی احرام باندھ لیں (یعنی نیت کرلیں) اگر بغیر احرام باندھے(یعنی بغیرنیت کیے ہوئے) ہوائی جہاز کے ذریعے جدہ پہنچ گئے توان کے ذمے دم یعنی ایک قرمانی مکرے کی واجب ہوجائے گی اور گناہ اس کے علاوہ ہوگا جس کی وجہ سے جج ناقص رہ جائے گا،مقبول نہیں ہوگا، 🥞 بہت سے حجاج اس میں غفلت کرتے ہیں۔ (جوابرالفقه جلدنمبرایک،صفحیم ۲۵،۵۷۷) لہذاآپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ احرام کی دور کعت نقل نماز ائیر پورٹ بریڑھ لیں، پھر فلائٹ میں کھانے سے فارغ ہوتے ہی نىت كركيل \_نىت كرنااورتلېيە پڑھنا كب ہوبەتۇ بيان ہوچكا؛البنة كيسے ہو بیاکتا ہوں میں دیکھ لیں یاعلاسے معلوم کرلیں۔ بعض مرتبدالیا ہوتا ہے کہ حاجی نے نیت کی اور تلبیہ برطانا شروع کیا، ابھی تلبیہ مکمل نہیں ہواتھا کہ پاس بیٹھے ساتھی نے یوچھا کہ

احرام کی نیت کب کریں؟

جب آ پکھانے سے فارغ ہوجا تیں تواب احرام کی نیت کرلیں۔اس دھوکے میں ندر ہیں کہ کھانے کے بعد نیندآ رہی ہے، لہذا پہلے کچھ دیرسولوں پھرتازہ دم ہو کرنیت کرلوں۔اس کیے کہ اب تک کے تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے آپ بہت تھک چکے ہوں گے،جب کھانا کھا کرسوئیں گے تو پھرسوئے ہی رہ جائیں گے اور بلانیت ہی کے میقات سے گذر جائیں گے ۔حال آل کہ میقات کے آنے سے پہلے جہاز میں کئی مرحبہ میقات کے آنے کا اعلان بھی ہوتا ہے: کیکن چول کہ آب بالكل بخبرسوئ ہوئ ہول كے،اس ليےآب كو چھ ية نہيں چلے گااورآ پ بغیرنیت ہی کے میقات سے گذرجا ئیں گے جس کی بنایر آپ کے ذمے دم واجب ہوجائے گا۔ (معلم الحجاج مکتبہ یادگارینے) حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ی نے حریفر مایا ہے کہ 'مهوائی جہاز کا راسته عموماً خشکی کے اوپر سے براو قرن المنازل ہوتا ہے، ہوائی جہاز قرن منازل اور ذات عرق دونول ميقاتول كے اوپر سے گزرتا ہواول حل میں داخل ہوتاہے پھرجدہ پہنچاہے۔اس کیے ہوائی سفر میں تو قرن المنازل کےاویرآنے سے پہلے پہلے احرام باندھنا واجب ہے۔ چوں

حج تجربات کی روشن میں

حج تجربات کی روشنی میں

لیکن اگرساتھ میں کوئی دوست ہوتو اس سے پہلے ہی طے کرلیں کہ جہاز میں الگ الگ ہوجانے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کو تلاش نہیں كريں گے ۔اس ليے كەالله بى كى طرف سے بدانتظام ہوگيا كه جب دورر ہیں گے تو آپس میں باتیں نہیں ہوں گی۔(اس طرح یہ بھی طے کرلیں کہ پورے سفر میں ساتھ رہنے کے باوجود ضرورت کے بقدر ہی گفتگوکریں گے )۔

پھریہ کہ تلاش کرنے میں ایک بڑا نقصان پیجھی ہے کہ دوران تلاش جہاز میں بے بردہ بیٹی ہوئی عورتوں برنگاہ بڑنے کا قوی امكان ہے، البذا بہتريبي ہے كه دوست كو تلاش نه كريں \_ كيوں كه جہاز ے اترنے کے بعدسارے مسافرایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اگرآپ کادوست آپ کو جہاز میں نہ بھی ملاتب بھی جہاز سے اتر نے کے بعد یہ ہر حال وہ آپ کول جائے گا۔ سفر میں جتنی تنہائی ہوگی اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا اور جتنامیل جول زیاده ہوگاا تناہی زیادہ نقصان ہوگا۔

ایک ضروری مسئلے کی وضاحت

آج کل حج کے لیے جانے والیعورتوں کو یہمسکلہ بہت انچھی لرح معلوم ہے کہ احرام کی حالت میں کیڑا چہرے رہنیں لگنا جا ہے، یہ میں بھی نیت کرلوں اور تلبیہ بڑھلوں؟ اس نے کہا ہاں ہاں تم بھی نیت كرلواورتلبيه برهو، پھروہيں سے تلبيه برها شروع كردياجهال سے چھوڑا تھا تواگر چداس طرح پڑھنے سے بھی تلبیہ ہوجائے گا، تاہم پ بہترنہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کمازسر نوتلبیہ کھے۔

جہاز میں ساتھی کے بچھڑنے پر پریشان نہ ہوں

حاجی جب حج کرتا ہے توعمومان کے ساتھ یا تو گھروالے ہوتے ہیں یا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے یا پھر کوئی دوست ہوتا ہے اور دلی تقاضه بيهوتا ہے كەمىراعزيز ميرى بغل والىسيث يربيٹھ يعض مرتبه تو نمبروارسیٹ دی جاتی ہے ؛ کیکن اکثر ایسانہیں ہوتا۔ اگر نمبروارسیٹ دے بھی دیتے ہیں تب بھی اس قدر گڑ بڑ ہوتی ہے کہ جاج جہاں جاہتے ہیں

اگرساتھ میں ایا ،امال ، بٹی ، بہن یا بیوی ہے تب تو بہتر یہ ہے کہ اُٹھیں اپنے ساتھ ہی بٹھا ئیں ،اگر بغل میں کسی اور کی سیٹ ہوتو اس سے درخواست کر کے سیٹ تبدیل کر کے انھیں اپنے یاس بھالیں۔

امي ، پيچازاد بېنيس، مامول زاد بېنيس، پيويهي زاد بېنيس ،خاله زاد بېنيس بهي شامل ہیں۔ہم عام طورے ان رشتے دارعورتوں سے بردے کا اہتمام نہیں کرتے ،حال آل کہ شریعت نے ہمیں ان عورتوں سے بھی یردے کا تھم دیاہے۔اگر ہم نہیں کرتے تواس کا بیمطلب نہیں ہے کہ بیتھم اسلام سے خارج ہو گیا،غلط رواج عام ہوجانے سے شریعت کا حکم تونہیں بدلتا۔ الله نے فج میں اس کی تکمیل کردی ہے کہ جتنابتایا گیاب پوراہے، اب ناس میں کمی ہوگی نے زیادتی۔

اس لیے جس کے گھر میں پر دہ نہیں ہے اور وہ پر دہ کرنے کی

نیت سے قج پرنہیں جا گیا ہے تو پھروہ حاجی قج سے واپسی کے بعدان تمام رشة دارعورتول سے ایسے ہی بے بردہ موکر باتیں کرے گاجیسے پہلے کیا کرتا تھا۔ای طرح جوعورتیں بہسوچ کر بردہ نہیں کرتیں کہ حج میں بردہ کرنا بہت مشکل ہےتو پھر پیورتیں جے ہےآنے کے بعداینی زندگی میں بھی بھی پردہ نہیں کریں گی،ان کے لیے بردہ کرنا ہمیشہ مشکل ہی ہوگا۔لہذا حج برجانے ہے قبل اور خصوصاً ج کے زمانے میں بردے اوراپنی نگاموں کی حفاظت کا بہت ہی اہتمام کرنا جائے۔ حج تجربات كى روشى ميں

حج تجربات کی روشنی میں

نادان این مگان کے مطابق میں مجھ بیٹھی ہیں کہ چہرہ ڈھانکنامنع ہے اسی بنابر بے بردہ ہوکر گھوتی ہیں، حال آل کہ بدبات سراسر غلط ہے۔ چبرے یر کپڑانہ لگنے کا پیمطلب ہرگزنہیں ہے کہ عورت چبرہ کھول کر گھو ہے ؟ بل کہاسے چہرے کایروہ بھی ضرور کرنا جاہے۔

اگر کوئی پہ کیے کہ جناب! پہ کیے ممکن ہے کہ چیرہ ڈھانگا بھی جائے اور چرے بر كيڑا بھى نہ لگے؟ بال بال بيمكن ہے اور تدبير سے مكن ہے۔اس طور پر کہ بازار میں ایسی ٹونی دست یاب ہے جھے اگر سر پر رکھ لیس توایک چھجے نماین جاتا ہے جس کےاوپر سے بہآسانی نقاب ڈالا جاسکتا ہے۔ اس طرح پردہ بھی ہوجا تاہے اور چیرے پر کیڑا بھی نہیں لگتا۔

خوب الچھی طرح سمجھ لیں کہ جوعورت حج میں پردے کا اہتمام نہیں کرے گی وہ زندگی میں بھی بھی پردے کا اہتمام نہیں کرسکے گی،اس طرح جومر دیج میں نامحرم عورتوں کودیکھنے سے نہیں بیچے گاوہ زندگی میں بھی بھی اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کر سکے گا۔

نامحرم عورتیں کون سی ہیں یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ سواس کی وضاحت کرنا چلول کہنامحرم عورتیں جنھیں و کیھنے ہے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے ان میں عام عورتوں کے علاوہ بھا بھی، سالی، ممانی، چچی، بڑی



لیے کسی امتیازی رنگ کا برقع سلوالیا جائے تا کہ تلاش کرنے میں دفت اوراس دوران غیرمحرم عورتوں پرنگاہ بھی نہ پڑنے پائے۔

#### ایک ضروری تنبیه

جب آپ جدہ ائیر پورٹ پر پہنچیں گے تو آپ کو جج کے متعلق اردو کتابیں دی جائیں گی جنھیں آپ نہ لیں اور نہ ہی ان کو پڑھیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں کسی ہوئی با تیں غلط ہوتی ہیں؛ بل کہ ان میں کسی باتیں وہاں کے لوگوں کے مسلک کے مطابق ہوتی ہیں ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہوتیں، جب کہ ہمیں اپنے مسلک کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان کتابوں میں کسی باتوں کے مطابق عمل کیا تو بہتے ممکن ہے ہم پردم واجب ہوجائے۔

میں اس کی ایک مثال دوں تا کہ بات ذراداضح ہو۔ دیکھئے! ہمارے امام بعنی امام اعظم ابوحنیفہ ؓ کے نزد یک کنگری ، قربانی ، اورحلق بعنی سرمنڈا نا ، ان تینوں کا موں میں ترتیب واجب ہے۔ بعنی پہلے شیطان کو کنگری ماریں گے ، پھر قربانی کریں گے اور پھر سرمنڈ وائیں گے ۔ اگران تینوں کا موں میں ترتیب کا خیال نہ رکھا گیا بعنی کوئی کام

### عج میں عورتوں کا برقع کیسا ہو؟

جج میں عورتیں بھی بہ کثرت ہوتی ہیں اور تقریباً سبھی عورتیں برقع پنے ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ہم اینے گھر کی مستورات کو کیسے پھانیں، بیمعلوم ہونابھی ضروری ہے ۔اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ اینے گھر کی عورتوں کے لیے کوئی امتیازی برقع سلوالیں۔ ہم اپنی مستورات کے لیے ایبا برقع سلواتے ہیں جو بالکل نمایاں ہوتا ہے،مثلاً چیکس والا یا پھرکسی اور رنگ کا۔ جب بھی ہمیں ا بنی مستورات کوحرم میں تلاش کرنا ہوتا ہے تو نمایاں برقع ہونے کی بنا یروہ ہمیں دور ہی سے نظر آ جاتی ہیں ، ہم قریب جا کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور وہ ہمیں ویکھ کر ہمارے ساتھ ہولیتی ہیں۔ اگر ہم نے کوئی امتیازی رنگ کابرقع نه سلوایااوروه بھی دیگرعورتوں کی طرح کالے رنگ کے برقع میں رہیں تو پھراس صورت میں ہم اپنی مستورات کو تلاش کرنے کے چکر میں ساری ہی عورتوں کو دیکھیں گے کہ شاید مہوء شايدىيە مو،شايدىيە مو، اس طرح نه جانے تتنى عورتوں كود كيھتے چلے جائیں گے۔ لہذا حتیاط اس میں ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کے

چ تجربات کاروشن میں

حج تجربات كى روشى ميں

سنت وشریعت سے ہٹ کرانجام دیے جارہے تھاب ج کے بعدان تمام کاموں کوسنت وشریعت کے مطابق انجام دیاجانے گئے۔ یعنی اپنی پوری زندگی کواوراس میں انجام دیے جانے والے تمام اعمال کواپنے رب کی مرضی کے مطابق انجام دینے گئے، ج کا یہی مقصدہ وریہی اس سے چا باجا تاہے۔

مقبول حج كى علامت

رہایہ سوال کہ مقبول جج کی علامت کیا ہے؟ تو میں اس سلسلے میں آپ کو میرے شخ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب گا ایک ارشاد ساؤں ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ" اگر جاجی کی جج سے پہلے کی زندگی میں نمایاں وینی فرق نہ ہوا ہوتو سمجھ لینا چا ہے کہ اس آدی کا جج التدرب العزت کی ہارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ اس نمایاں فرق کا پہتا ہے گا اللہ رب العزت کی ہارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ اس نمایاں فرق کا پہتا ہے۔ کہ اس کا پہتا ہے۔ کہ گا کہ جج سے پہلے شخص نماز بغیر دل لگائے پڑھتا تھا اب دل لگا کراظمینان سے پڑھنے لگا، پہلے بات بات میں غصہ کیا کرتا تھا اب حکم آگیا ہے، پہلے بازار میں نگاہ اٹھا کر چاتا ہے، حکم آگیا ہے، کہ بیلے ان کے گھر میں شرعی پردہ نہیں تھا اب جج کر لینے کے بعد اس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں تھا اب گا کوئی بھتے ہواں کے گھر میں گھر میں شرعی پردہ نہیں تھا اب ج کر لینے کے بعد اس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں تھا اب گا کوئی بھتے ہواں کے گھر میں

آگے پیچھے ہوگیا تو پھر ہمارے فرے دم یعنی ایک بکرے کی قربانی واجب ہوجائے گی۔اگر نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے نماز ہوجائی ہے؛ لیکن اگر جج کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو سے اس کا تدارک نہیں ہوتا؛ بل کہ دم واجب ہوجا تا ہے۔ جب آپ یہ مسئلہ ان کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہوا کہ ان تینوں کا موں کے درمیان تر تیب واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے پڑھ کر عمل کیا اور فدکورہ تینوں کا موں کے درمیان تر تیب کا خیال نہ رکھا تو پھر آپ کے فرمیان تر تیب کا خیال نہ رکھا تو پھر آپ کے فرمیان شخیم کی جانے والی کتابیں ہوجائے گی۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں تقسیم کی جانے والی کتابیں نہیں اور نہ بی ان کو پڑھیں۔

#### فج كامقصد

ج کامقصد کیا ہے؟ ج کامقصد بیہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتاہے ،اس کا تعلق خواہ ایمانیات سے ہویا عبادات سے ،معاملات سے ہویا اخلاقیات سے یا پھران کا تعلق معاشرت سے ہو،غرض زندگی کے جس شعبے ہے بھی اس کا تعلق ہو،اس میں جوجوکام بھی

تبدیلیاں ہورہی ہیں تب تو واقعنا آپ نے ایسا مج کیاہے جواللہ رب العزت کو پہندہے اورا گرزندگی میں اس طرح کی تبدیلیاں نہیں آرہی ہیں تو پھرآپ نے جج تو کر لیا بلیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مج کا شار مقبول جے میں نہیں ہوا۔

### نیکیول کی بر بادی کاایک بردا ذر بعیه

نفس اورشیطان آپ کا جی خراب کرنے کے لیے طرح کی کوششیں کرتے ہیں، وہ یہی چاہیں گے کہ کسی طرح آپ کا جی خراب ہوجائے۔ کے مدینے بہنی کر جونیکیاں آپ نے جع کی ہیں وہ کسی طرح ضائع اور بربا دہوجا کیں۔ اس لیے یہ دونوں ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جس سے آپ کی نیکیاں باتی نہ ہے یا کیں۔

ان ہی طریقوں میں ایک طریقہ "لایعیٰ "ہے۔ جب ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ کھایا جاتا ہے کہ "لایعیٰ "نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی ککڑیوں کو جلادیتی ہے۔ یہاں حرم میں آگر آپ نے جو ڈھر ساری نیکیاں جمع کی ہیں اور نیکیاں بھی ایک کہ ہر نیکی ایک کے ہرا ہر سے ، تو نفس اور شیطان یورا زور لگاتے

آتاہے جو پہلے بھی آیا کرتا تھا اور بڑی امی بڑی امی کہتا ہوا گھر کے اندر تک چلا جاتا تھا اور اپنی پچپاز او بہنوں سے آپا اور باجی کہد کر بائیں کیا کرتا تھا ، اب جے سے لوٹے کے بعد جب وہ ان کے گھر آیا تو انھوں نے اس سے بڑے پیار سے کہدیا کہ دیکھو بیٹا! اب میں نے جج کر لیا ہے اور جج میں ساری زندگی بدل دی جاتی ہے، لہذا اب میں نے اپنے گھر میں شری میں ساری زندگی بدل دی جاتی ہے، لہذا اب میں نے اپنے گھر میں شری کی دہ کروالیا ہے، آج سے تھا اراپی بڑی امی سے اور اپنی چپاز ادبہنوں سے پردہ ہوگا، اب جب بھی تم گھر آو تو اطلاع دے کراندر آیا کروتا کہ وہ سب پردہ کرلیا کریں۔

اسی طرح جب بھی شادی بیاہ کاموقع آئے توشادی بیاہ کی وہ رسمیں جن میں جج کرنے سے پہلے تک یہ متنال تھا، اب جج کرنے کے بعد اس نے وہ تمام رسموں سے تو بہ کرلی، اب جب اس کے گھر میں شادی کا موقع آتا ہے تو بہ کسی عالم سے یا کسی اللہ والے سے شادی بیاہ کا شری طریقہ معلوم کرتا ہے کہ حضرت! اب میں نے جج کرلیا ہے اور جج کے بعد ہمارے گھر میں شادی کا میر پہلاموقع ہے، لہذا آپ ہمیں شادی کا شری طریقہ بنا کیں کہ میں شادی کی سے کرنا چا ہے؟

خوب اچھی طرح سمجھ لیں! کہ اگر زندگی میں اس طرح کی دینی

عادت ڈال لیں گے اور''لا یعنی''سے بچیں گے تو پھران شاء اللہ آپ کے لیے اپنے وطن میں آ کر خاموش رہنا آسان ہوگا،اس طرح آپ بہت سی فضول گفتگو سے محفوظ رہیں گے۔

#### نجات كاراسته

خاموثی ایک ایساعمل ہے جس میں آ دمی کا کچھ نہیں جاتا ؟
بل کہ سب کچھ بچار ہتا ہے ، حتی کہ بولنے میں جوطاقت صرف ہوتی ہے وہ بھی محفوظ رہتی ہے ۔ بیٹمل بہ ظاہر دیکھنے میں بہت ہلکا معلوم ہوتا ہے ؛ لیکن در حقیقت بہت بڑے نفع کا حامل ہے اور آخرت میں نجات دلانے کے لیے کافی ہے۔

چناں چہ حدیث پاک کے اندر خاموثی کے جہاں اور بہت سارے فضائل لکھے ہوئے ہیں وہاں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ نجات کے راستوں میں ایک راستوں میں ایک راستوں میں ایک راستوں میں ایک راستوں ہوکہ شاید بیآ دی بولنا ہی نہیں جانتا۔ لازم پکڑلیں کہ گویالوگوں کو بیٹے سوں ہوکہ شاید بیآ دی بولنا ہی نہیں جانتا۔ جس آ دمی کو زیادہ بولنے کا مرض لگا ہوا ہے، اگر وہ جج میں اپنے اس مرض پر قابونہیں پائے گا تو پھروہ اپنے مقام پر آکر اس مرض میں اور بھی زیادہ

ع بربات الم

ہیں کہآپان نیکیوں کواپے ساتھ ندلے جاسکیں ۔ الہذاا گرآپ بیرجاہے ہیں کہآپ کی نیکیاں محفوظ رہیں،آپ کی زندگی سوفی صد بدل جائے، آپاس حج کے ذریعے اللہ یاک کو یاجا ئیں ،ان کاسیح اور کامل تعلق آپ کونصیب ہوجائے تو پھرآپ ہے طے کرلیں کہ بغیرسو ہے نہیں بولیں گے، جوبولیں گے سوچ کربولیں گے۔بولنے سے پہلے سوچیں گے کہ کیااس بات كاكهناضروري بي؟ الرنه كهول توكيا كوئي نقصان موكا؟ اب بید که ضروری اورغیرضروری بات کامعیار کیاہے؟ بیہ کیسے پتہ چلے کہ کون سی بات ضرروری ہے اور کون سی بات غیر ضروری ؟ سویہ معلوم کرنے کا بہت آسان طریقہ سے کہ ایک بات جس کے نہ کرنے میں ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہووہ تو کرلیں ؛لیکن جس بات کے نہ کرنے میں کسی قتم کے ضرر اور نقصان کا اندیشہ نہ ہووہ بات نہ کریں۔ اگر آپ نے اس طریقے کے مطابق عمل کرلیاتو پھران شاء اللہ آپ' لا یعنی''اور'' لغویات''میں مبتلا ہونے سے بچے رہیں گے۔ جوباتیں میں آپ کے سامنے بیان کرر ماہوں یہی در حقیقت

بوہ میں ہے۔ ج کی روح ہے کہ جب آپ ج کے دوران ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو ج کی روح نصیب ہوگی۔جب آپ ج کے دوران خاموثی کی

میں ہے کوئی چیز نہیں لے جاؤگے تو وہ آپ کوائیر پورٹ سے واپس کر دیں گے ،آگے جانے نہیں دیں گے،ای لیے آپ ان کے بتائے ہوئے سارے سامان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پس جس طرح آپان کے منگائے ہوئے سامان کواپنے ساتھ لے جاناضروری سیجھتے ہیں اور لے جاتے ہیں ،اسی طرح اللہ یاک نے بھی تو آپ کوایک 🐉 سامان ساتھ لانے کے لیے کہاہے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ جوسامان حکومت منگاتی ہے آپ اسے تو اینے ساتھ لے جاناانتہائی ضروری شجھتے ہیں اور لے بھی جاتے ہیں کہ اس كے بغيرآب كا كامنہيں چلے گا،تو ذراسو چيس كہ جوسامان الله ياك نے منگایا ہے وہ اس کے مقابلے میں کتنا اہم اور ضروری ہوگا۔ لیکن اکثر لوگ اس کی فکرنہیں کرتے کہ اللہ کے منگائے ہوئے سامان کو بھی اینے

اس بات کوئ کریقیناً آپ کے دل میں بیضیال ضرور آیا ہوگا كه آخروه كون ساسامان ہے جے اللہ ياك نے لے جانے كے ليے كهاميج؟ سواس كى وضاحت خوداللدرب العزت نے اسنے ياك كلام مين فرمائي ہے۔ چنال چدارشاد خداوندي ہے أو تَوَو دُو افَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ مبتلا ہوگا۔لہذا پیضروری ہے کہ فج پرروانہ ہونے سے قبل آپ اپنے وطن

میں رہتے ہوئے طویل خاموثی کی عادت ڈالیں، تا کہ وہاں پہنچ کراس پر عمل كرناآب كے ليے آسان ہو۔اگركوئی شخص فج پر جا كربھی''لايعنیٰ' ير قابونه ياسكاتو پهرشايد وه بهي بهي اس پرقابونيين ياسكنا،اس ليے كه وہاں آدمی کے اعمال پر مہرلگ جاتی ہے کہ جوجن عادتوں کے ساتھ یہاں رہے گااس کی ان عادتوں پر مہرلگ جائے گی، پھروہ اینے وطن میں جا کران ہی عادتوں کے ساتھ جیے گا۔

#### الله ياك كامنكا ياجواسامان

دوستواجب آپ کواللہ یاک نے فج پر بلالیا ہے تو آپ کو فج کا سامان بھی ساتھ لانے کے لیے کہاہے۔آپ فج پرجانے سے بل پہلے مج كريك لوگول سے معلوم كرتے ہيں كہ فج يركيا كيا سامان لے جانا چاہے؟ پھرسامان کی جوفہرست وہ آپ کودیتے ہیں آپ اس کے مطابق اپناسامان تیار کرتے ہیں۔

اسی طرح حکومت بھی جانے سے قبل کچھ سامان آپ سے منگواتی ہے۔مثلاً مکث لاؤ،ویزالاؤ،معلم کا ڈرافٹ لاؤ،اگرآپ ان 1

التَّقُویٰ" کہ جج کے لیے زادِراہ لے لواور بہترین زادِراہ تقویٰ ہے۔اللہ پاک نے ازخودتقوے کی بہتری کو بتلا کراس کی اہمیت کوواضح فرمادیا کہ جج پر لے جانے کے لیے جوسامان تم تیار کرتے ہوان تمام سامانوں میں سر فہرست سامان تقویٰ ہے جسے تم اپنے ساتھ ضرور لے جاؤ۔

يادر كليس! فج مين أعمال پرمهرين لكتي مين

خراسوچیں کہ بیسامان اتناہم ہے اوراہ حاصل کرنا اور
اسے قج پرساتھ لے جانا اتنا ضروری ہے کواس کو حاصل کرنے کے لیے
اللہ پاک نے ہمیں قج سے پہلے ایک لمبا وقفہ دیا ہے۔ وہ ایسے کہ قج کا
مہینہ شوال سے شروع ہوجاتا ہے اور ذوالحجہ تک رہتا ہے۔ اگراس وقفے کا
حساب لگا ئیں تو بہ تقریباً دوماہ سے زیادہ کاعرصہ ہوتا ہے۔ اور شوال سے
قبل رمضان کا مہینہ عطافر مایا جس کا مقصد ہی تقوے کا حصول ہے۔
د کیکھئے! یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی مہر بانی ہے کہ جب رمضان بھیجا تو اسی
وقت بتلادیا کہ میں نے بیم ہینہ تم ھارے پاس اس لیے بھیجا ہے تا کہ تم اس
میں تقویٰ حاصل کرواور جب شمھیں رمضان میں تقویٰ حاصل ہوجائے تو
میں تقویٰ حاصل ہوجائے تو

آؤتواس تقوے کوسنھالتے ہوئے میرے دربار میں یعنی عرفات کے

میدان میں لے آؤ تو میں تمھارے اس تقوے پر مہر لگا کر شمھیں وہاں سے رخصت کروں گا، پھرتم ساری زندگی متقی بن کر جیوگے ۔ اور اگرتم تقویٰ لے کر نہیں آؤگے تو پھرتمھاری اس حالت پر مہر لگاؤں گا، پھرتم ساری اسی طرح معصیت اور نافر مانی کے ساتھ جیوگے۔
یا در کھنا! اگرتم یہاں سے بدنگاہی کر کے گئے اور اس سے

یادر صاب ارم یہاں سے بردگاہی کرتے رہ تو میں تمھاری او بنہیں کی، پھراسی طرح حرم میں بھی بدنگاہی کرتے رہ تو میں تمھاری اس حالت پرمہر لگا دول گا، پھرتم ساری زندگی اسی طرح بدنگاہی کے ساتھ جیوگے۔اسی طرح اگرتم یہاں سے لا یعنی کرتے ہوئے گئے اوراس عمل سے تو بنہیں کی اور حرم میں بیٹھ کر بھی دوستوں کے ساتھ اسی طرح لا یعنی میں مشغول رہے تو اس عمل کے ساتھ تصمیں جج تو کرنے دول گا اور

تمھارے ذمے ہے جی کی فرضیت بھی ساقط کردوں گا؛ کیکن تمھارے اس عمل پر مہرلگادوں گا، پھرتم زندگی بھر لالینی کاموں میں مشغول رہوگے، مجھی اس سے پہنہیں پاؤگے۔

اسی طرح اگرتم غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے کہ ہیں تو نماز میں ؛لیکن دل کہیں ادر ہے اوراس سے تو بہنیں کی اورا پنی نماز کو اچھی نماز بنانے کی فکرنہیں کی ، پھراسی غفلت کے ساتھ حرم میں بھی ...

کیسے کہوں کہ کیالاؤں گا، بیتو وہاں کاباز ارر ہی ہتائے گا کہ میں وہاں سے کیا لاؤں گا۔ یعنی ان کی نگاہ میں وہاں کے باز اروں میں بلنے والی اشیا ہوتی ہیں کہ ہم وہاں سے بید بیسامان لائیں گے؛ بل کہ با قاعدہ سامان کی فہرست تیار کی جاتی ہے کہ وہاں سے بید بیسامان لانا ہے۔

یادر هیس! جویهاں سے جیسی فہرست بناکر لے جائے گاکہ مجھے وہاں سے یہ بید لانا ہے تو وہ اپنی فہرست کے مطابق وہاں سے وہی سامان لے کرآئے گا۔اگر یہاں سے تقویٰ لے کرگیا ہے اور وہاں سے اس تقوے پر مہر لگوانا مقصود ہوگا تو ایسا شخص وہاں سے اپنے تقوے پر مہر لگوانا تھا۔ اوراگروہ لگوا کرلوٹے گا،گویا اس سفر سے اس کا مقصد تقوے پر مہر لگوانا تھا۔ اوراگروہ وہاں کے بازاروں میں بلنے والے سامان کی فہرست بنا کر لے گیا ہے تو پھر ایسا شخص وہاں کے بازاروں میں بلنے والے سامان کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ ایسا تحق وہی کہتے ہیں؟

جب تقوی اتناہم اور قیمتی سامان ہے کہ اسے خو داللہ پاک نے منگوایا ہے تو یہ معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے کہ تقوی کے کہتے ہیں؟ سویہ جان لیں کہ اللہ کے خوف سے ہرتشم کے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نمازیں پڑھتے رہے تو پھر میں اسی غفلت والی نماز پر مہر لگا دوں گا ، پھر پوری زندگی اسی طرح غفلت والی نماز پڑھتے رہوگے۔ کی نوچنز مرابق سے مدال کی خصص معد ہوا

كياتقوى آپ كسامان كى فرست ميس شامل ؟؟

دوستو! جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیاتھا کہ عمّل مندآ دی
جب کوئی کام کرتا ہے تواس کے پیچےاس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا
ہے، جب کہ بے وقوف آ دمی کا اپنے کام کے پیچےکوئی مقصد نہیں ہوتا،
وہ بس اپنا کام کیے جاتا ہے۔اے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ میں
بہ کام کیوں کرر ہا ہوں اور اس سے کیا چا ہتا ہوں۔اس بات کی روشی
میں ہم اپنا جائزہ لیس کہ کیا ہم بے وقوف ہیں کہ اتنا وقت لگا کراور استے
میں ہم اپنا جائزہ لیس کہ کیا ہم بے وقوف ہیں کہ اتنا وقت لگا کراور استے
ہاتھ واپس آ جائیں؟اگرایسا ہے تو بیت و فقط آ نا جانا ہوا،اس آ نے جانے سے
جو چاہا گیا ہے جب تک وہ نگا ہوں میں نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے
حاصل ہونے یانہ ہونے کا کوئی حسابہ بھی نہیں لگایا جائے گا۔

اگرحاجیوں سے بوچھاجائے کہآپ کہاں جارہے ہیں؟ تواکثر حاجیوں کا جواب ہوتاہے کہ ہم مج کرنے جارہے ہیں،اگر پوچھیں کہآپ وہاں سے کیالاناجاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جناب!اب یہاں بیٹھ کرمیں پانہیں کریں گے ،خصوصاً دوعضو پرتو ضرور پہرہ لگا ئیں۔ پیری

۱) آنکھ پر۔ ۲) زبان پر۔

آ نکھ پراس طرح کہ بغیرسونے نگاہ نہیں اٹھا ئیں گے، جب بھی کہیں د کھنا ہوگا تو پہلے سوچیں گے کہ کیاد کھنا ہے۔اسی طرح بغیرسو چے نہیں بولیں گے، جب بھی کچھ بولنا ہوگا تو سوچیں کہ کیا بولنا ہے اور یہ بولنا کس

قدرضروری ہے۔ ماریس

دوستوا یمی ساری با تیں تج کی روح ہیں، اگرآپ ان باتوں پڑمل کریں گے تو بقیناً آپ تج کی روح کو پاجا ئیں گے۔اوراگر آپ نے ان باتوں پڑمل نہ کیا تو پھرآپ کا جج تو ہوجائے گا؛لین آپ جج کی روح کو پانے سے محروم رہیں گے۔ مجھے ایسے کئی حجاج ملے جھوں نے پہلے گئی کئی مرتبہ جج کیا تھا؛ لیکن جب ان باتوں کو سنا اوران باتوں پڑمل کرتے ہوئے جج کیا تو کہنے لگے کہ قلیل بھائی! ہمارے بے کارہو گئے، جج تو ہم نے اب کیا ہے۔

ج میں جھاڑے سے بچنے کا تھم

جس طرح الله پاک نے حج میں تقوی لانے کا حکم دیا ہے کہ

نام تقویٰ ہے،خواہ وہ گناہ چھوٹا ہو بابڑا۔لہٰذا اب جو بھی گناہ ہمارے اندر ہے وہ سب ہم یہیں اپنے مقام پرچھوڑ کر جائیں اور یہال سے اپنے ساتھ اللّٰہ رب العزت کا منگایا ہواسامان جے تقویٰ کہتے ہیں، ساتھ لے جائیں۔

ابتقوی حاصل کیسے ہواور جب حاصل ہوجائے توباقی کس طرح رہے، یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں قابل لحاظ ہیں،اگران دوباتوں پرعمل کرلیا جائے توان شاءاللہ تقویٰ حاصل بھی ہوجائے گااور باقی بھی رہے گا۔

 ا) پہلاکام بیرکریں کہ جج پرجانے ہے قبل اپنی پیچیلی زندگی کے تمام گناہوں سے بچی پی توبہ کریں۔ بچی تو بداسے کہتے ہیں کہ اب تک جو گناہ کیا کرتے تھے، ان تمام گناہوں پردل کی ندامت کے ساتھ تو بہ کی جائے اور آیندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پختا رادہ کیا جائے۔

۲) دوسرا کام بیگریں کہ جانے سے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا
 جانا شروع کردیں ، تا کہ ان کے اندر کا تقویٰ ہمارے اندر بھی منتقل ہو۔
 اوراگراس کا موقع میسر نہیں ہے تو پھر خود اپنے پہرہ دار بن جائیں اور
 اپنے جسم کے تمام اعضا پر بہرہ لگادیں کہ ان سے اللہ پاک کی نافر مائی

حج تجربات كى روشنى ميں

حج تجربات كى روشنى ميں

تقویٰ لے کرآؤہ اس طرح ایک چیز جھوڑ کرآنے کے لیے کہا ہے کہ وفت آپایے دوست بارشتے دارہے علیحد ہ ہوجائیں کہ آپ کسی بس جَمَّرُ اجْمِورُ كُرْ آوً - چنال چارشادِخداوندى بي فَلارَفَت وَلافْسُوق وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجِّ "كرجج مين بهوده باتول ي بح أس وفجور سے بھی بچواور جھکڑے سے بھی بچو۔ اس لیے کہ فج کے دوران جھگڑ ہے کے مواقع بہت کثرت گے تو وہاں آپ کی اپنے عزیزے ملاقات ہوجائے گی۔ ہے پیش آتے ہیں،اگرسفر کے دوران یا وہاں قیام کے دوران بھی ایسا موقع پیش آجائے تو آپ اس وقت جھگڑنے کے بجائے نہایت صبر فخل

کا مظاہرہ کریں اور پیسوچیں کہ ہم اللہ یاک کے مہمان بن کران کے دربار میں جارہے ہیں اور انھوں نے ہمیں اسے دربار میں آنے سے یہلے جھگڑ اچھوڑ کرآنے کا حکم دیا ہے، لبذا ہم جھگڑ انہیں کریں گے۔ جہاں جہاں غصے کے جذبات بنیں گے وہاں وہاں اپنے جذبات پر قابو

رھیں اور یہی سوچیں کہ میرے مولی کی یہی مرضی ہے، جب بدان کی مرضی ہے تو میں بھی ان کی مرضی پرراضی ہوں۔

جدہ ائیر پورٹ پراترنے کے بعدسارے جاج کومتلف بسول

کے ذریعے ایک جگہ لے جایا جاتا ہے ممکن ہے وہاں سے لے جاتے

میں بیٹھ گئے اور وہ کسی دوسری بس میں بیٹھ گئے ۔اگرابیا ہوجائے تو آپ ذرا بھی بریشان نہ ہول،اس لیے کہ وہاں سے لے جانے کے بعد سارے حاجیوں کوایک ہی جگہ جمع کیا جاتا ہے ،جب آپ وہاں پہنچیں جس جكدآب وجمع كياجائ كاوبال ايك براسابال موكاء يهال يبنيخ کے بعد یہ نہیں کتنے گھنٹے آپ کو یہاں مھر نابڑے البذا آپ یہاں استخا وغیرہ سے فارغ ہولیں اورا گرنماز کا وقت ہوتو نماز بھی پڑھ لیں۔ چوں کہ يهال مشهر بهوئ كافى دريهو يكى موكى ،اس ليے بهت مكن ب كه آپكو بھوک بھی لگی ہو،لہذااب وہ کھانا جوآب اینے ساتھ گھرسے لے کر چلے تھے،اہیں بیٹھ کراطمینان سے کھالیں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعدآ ب کوایک دوسرے ہال میں لے جایاجائے گا، جہاں تجاج کے لیے بنائی گئی سیٹول برانھیں بٹھایا جاتا ہے اور ان کے سفری دستاویز کی جانچے 🖁 یژتال کی جاتی ہے،اس کاروائی میں بھی کافی دیرلگ جاتی ہے۔ جب بھی اس طرح کی انتظار گاہوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے تواس وقت عامةً لوگ اكتاجاتے ہيں اور انظامي امور سے متعلق

## لاليعنى كاايك اورموقع

یباں ہے نگلنے کے بعد سارے لوگ جس جگہ اکھٹا کیے جاتے ہیں وہاں پہنچ کرآ پواپناسامان ڈھونڈ ناہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ایناسامان مختلف جگه نظراً نے گا۔ بید کی کرجاج تبعرہ کرنے لگتے ہیں کہ میراسامان تواب تک نہیں آیا، میرا بیگ تواب تک نہیں آیا۔ آپ اس وقت بھی ایسے تبصرول سے گریز کریں اور یہی خیال کریں کہ میرے اللہ کی یہی مرضی ہے کہ سب کا سامان پہلے آ جائے اور میرا سامان بعد میں آئے، لہذا میں اینے اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ جب سلم سے نمٹنے کے بعد آپ اپناسامان لے کر باہر کلیں گے تو ا باہرآپ کوقلی نظرآ کیں گے جوآپ کے ہاتھ سے سامان لے کر گاڑیوں میں تھیں گے،آب اپناسامان ان کے حوالے کردیں بلیکن آپ کاوہ چھوٹا بیگ جے آپ نے فلائٹ میں اینے ساتھ رکھاتھا،جس میں آپ کا یاسپورٹ ، ٹکٹ اور ضروری کاغذات رکھے ہوئے ہیں،آپ وہ بیگان کے حوالے نہ کریں؛ بل کداسے اپنے ساتھ ہی رکھیں۔ای طرح اس ٹرالی بیگ کوبھی اینے ساتھ رکھیں جس میں آپ کے کپڑے وغیرہ رکھے

تذکرے اور تھرے میں مشغول ہوجاتے ہیں کہ بیالیا کرتے ہیں، بیہ
ویساکرتے ہیں، افھیں ایسا کرنا چاہیے تھا، افھیں ویساکرنا چاہیے تھا۔
آپ اس طرح کے کسی تذکرے اور تبھرے میں ہرگز ہرگز شامل نہ
ہوں؛ بل کہ اس وقت بہی سوچیں کہ جب اللہ پاک کی چاہت اور ان
کے ارادے کے بغیرکوئی کا منہیں ہوتا تو پھریہ تا خیر بھی ان کی چاہت
اور ارادے سے ہور ہی ہے، جب ان کی مرضی یہی ہے کہ اس کام
میں اتنی تاخیر ہواور میں اتنی دیریہاں بیٹھا رہوں تو میں اپنے مولی کی
مرضی پر راضی ہوں۔ جب زبان پر اس طرح کے الفاظ ہوں گے تو ان
مرضی پر راضی ہوں۔ جب زبان پر اس طرح کے الفاظ ہوں گے تو ان
شاء اللہ سارے شکوے ختم ہوجا کیں گے اور ہر تکلیف کا بر داشت کرنا
آسان ہوجائے گا۔

یہال کی کاغذی کاروائی سے خطئے کے بعد مردول کوایک راستے سے اورعورتوں کودوسرے راستے سے لے جایا جائے گا، اگرآپ کے ساتھ مستورات ہوں تو آپ قطعاً پریشان نہ ہوں، اس لیے کہآگے چل کرتمام لوگوں کو پھرایک ہی جگہ جمع کیا جائے گا۔

حج تجربات کی روشنی میں

مشکل ہوگا۔اس لیے میں بطورا حتیاط کے بیساری باتیں آپ لوگوں کو ا بنار باہوں کہ اگریہ باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو پھرآ پ کا دل ہر دم مخلوق کے ساتھ الجھارہے گا بھی آپ معلم کے بارے میں سوچیں گے ، بھی ا پانی کے بارے میں سوچیں گے، بھی ٹل کے بارے میں سوچیں گے، مبھی بس کے بارے میں سوچیں گے، بھی اس کا شکوہ کریں گے، بھی اس کا شکوہ کریں گے ، دل ود ماغ پر ہر دم یہی باتیں سوارر ہیں گی۔ جب آ دمی کا دل ان چیز ول میں الجھا ہوا ہوتو پھراس دل میں اللہ کی یاد کہاں ہےآئے گی اورا سےاللّٰہ کا تعلق کیوں کر ملے گا؟اس لیے سفر حج کے اندرقلب و ذہن کو بالکل فارغ کر کے نہایت اظمینان کے ساتھ سے سفركرين تاكهآب كويوري طرح حج كامقصود حاصل ہوجائے۔ میں نے ایک جگہ یہ واقعہ بڑھا کہ ایک مرتبہ حفرت تھانویؓ اور حضرت مفتی محر شفیع صاحبؓ ایک ساتھ کہیں جارہے تھے، درمیان میں حضرت تھانویؓ نے اپنی جیب سے کاغذقلم نکال کر پچھ کھا اورلکھ کراس کا غذکوا بنی جیب میں ڈال لیا، پھر مفتی محمد شفیع صاحب ؓ ہے یوچھا کہ مفتی صاحب ابتائے میں نے اس کاغذیرکیالکھا؟ مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! مجھے نہیں یت کہ آپ نے کیا لکھا۔

ہوئے ہیں،اس کےعلاوہ بقیہ سامان ان کے حوالے کردیں قلی لوگ یہ ساراسامان لے جاکراس جگہ ڈمی کردیں گے جہال آپ کوایے ملک کا حجنڈالگا ہوانظرآئے گا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد جبآپ وائیں جانب چلناشروع کریں گے تو آخر میں جا کر دی گیارہ نمبر کا ستون نظرآئے گا جہاں ایشیائی ممالک کے جھنڈے گئے ہوں گے، وہیں آپ کوآپ کے ملک کا جھنڈ ابھی لگا ہواد کھائی دے گا، اس جگد آپ کا سامان پہنچا دیا جائے گا،آپ وہاں پہنچ کراپناساراسامان تلاش کرلیں۔

### دل س کے لیے ہے؟

میں آپ کے سامنے ان باتوں کی نشان دہی اس کیے کررہا ہوں تا كهآپ كا دل مخلوق كے ساتھ ندالجھار ہے؛ بل كەقلب و زہن بالكل یک سور ہے۔ کیوں کہ بیدل مخلوق میں الجھنے کے لیے جہیں بنایا گیاہے، اسے تواللہ پاک نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ جب سفر حج میں جھی اللہ کی یاونہیں ہوگی اورہم ہردم مخلوق میں الجھے رہیں گے تو بھلا ہتا وکس وفت ہم اللہ یاک کویاد کریں گے؟ اگراس سفر میں اللہ یاک کی یادول میں رائخ نہ ہوتکی تو پھروطن جا کراللہ یاک کی یادکودل میں بسانا بڑا

تک حاجم سلسل سفر کی وجہ سے تھکن سے چور ہو چکا ہوتا ہے۔اس لیے کہ 🥻 گھرے روانگی کے دن کی مصروفیت کی محمکن ، آنے والوں سے مسلسل ملاقاتیں اوران کی خاطر مدارات میں لگنے کی محصن، اینے وطن کے ایئر پورٹ برہونے والی کاغذی کاروائی میں انتظار کی محکن، پھریائج گھنٹے کا ہوائی سفر، پھر جدہ ائیر پورٹ کے مراحل، اگران تمام اوقات کا حساب لگائیں تو تقریباً بہتر (۷۲) گھنے ہوجاتے ہیں،اس دوران حاجی کونیند کم ہے کم ملتی ہے۔ آدمی کوئی مشین تو ہے نہیں کمسلسل ۲ کے گھنٹے کی دوڑ دھوپ اور مھکن کے باوجود بھی وہ اپنے کمرے میں پہو کچ کر حیاق و چوبنداور ہشاش بشاش رہے،اس وقت تک حاجی بہت تھک چکا ہوتا ہے؛ بل کہ یوں کہیے کر تھکن سے بالکل نٹر صال ہو چکا ہوتا ہے بلیکن چوں کہاس نے كتاب مين يدبات يرهورهي بي كمكم كرمه ينجة بي سب س يماعمره کرنا چاہیے تو وہ مھکن کے باوجود عمرہ کرنے چلا جاتا ہے جس کی بنا پر دو 🖁 خرابیال پیدا ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ ا) پہلی خرابی یہ کہ سفر کی تھکن اور نیند کی تھی کے باعث حاجی کی قلبی بشاشت جاتی رہتی ہےاور حاجی قلبی بشاشت کے بغیر ہو جے سمجھ کر عمرہ کرتا ہے جس میں اس کا دل شامل نہیں ہوتا، جب کہ پیمطلوب تھا

فر مایامفتی صاحب! ایک کام جو مجھے بہت بعد میں کرنا تھاوہ ہاریاریاد آر ہا تھااور میرادل و دماغ اسی میں مشغول ہور ہاتھا، میں نے اینے ول کا بوجھ کاغذیر ڈال دیا تا کہ میرا دل اس میں ندالجھا رہے۔ پھر فرمایا مفتی صاحب! بیدل مخلوق میں الجھنے کے لیے تھوڑ اہی ہے،اسے تواللہ 🖁 یاک نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔

لہٰذااگرآپ کوان ہاتوں کاعلم ہوگا اورآپ جج سیکھ کرکریں گے توان شاءاللہ تمام مواقع پر بالکل مطمئن رہیں گے بہھی شکوہ شکایت نہیں کریں گے کہ اس کام میں اتناوقت کیوں لگ رہاہے، اس میں اتن تاخير کيول ہور ہي ہے وغيرہ وغيرہ -

### مكه مرمه بینج كرسب سے يہلے كيا كريں؟

عام طور بر کتابول میں بیہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جن حاجیوں نے عمرے کا احرام باندھا ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعداینا سامان اینے کمرے پرد کھ کرسب سے پہلے عمرے سے فارغ ہولیں۔اس ترتیب کویژه کر جب حاجی مکه مکرمه میں داخل ہوتا ہے تو اس پر بہی دھن سوار رہتی ہے کہ سامان رکھواور فوراً عمرہ کرنے چلو۔ حال آل کہ اس وقت

صاحب ی ساتھ ج کیا ہے۔ اس سفر میں ہمارا قافدایسے وقت مکہ مرمد میں پہنچاتھا کہ ہم لوگوں نے راستے میں فجر کی نماز پڑھی تھی اوراس کے پچھ ہی در بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوگئے تھے۔حضرت ہم لوگوں کوسیدھے کمرے پر لے گئے اور عصر کے بعد تک خوب آرام کرایا،مغرب سے پچھ درقبل حضرت نے ہم لوگوں سے فر مایا کہ اب آرام ہو چکا ہے، لہذا اب عمرہ کرنے کے لیے چلو۔

دیکھئے! فجر کے بعد سے لے کرمغرب سے پچھ در قبل تک
آرام کرایا کہ اطمینان سے کھالو، نماز پڑھ لواور پھرسوجاؤ۔ جب سارے
لوگ سوکر اٹھ گئے تو آپ نے پوچھا کہ آرام ہوگیا؟ ہم نے کہا جی
حضرت! آرام ہو چکا۔ فرمایا اب عمرہ کرنے کے لیے چلو۔ پھرفر مایا کہ
دیکھو! میں نے اس لیے آرام کروایا تا کہ ہم اطمینان سے عمرہ کرسیس،
کیوں کہ عمرہ کرناا کی عبادت ہے اور عبادت بو جھ بچھ کراد انہیں کی جاتی
کہ جلدی جلدی طواف کیا، جلدی جلدی سعی کی پھرجلدی سے حلق
کر دالیا اور احرام کھول کرفارغ ہوگئے، یہ ایک اہم عبادت ہے جسے اس
کی تمام توظمتوں کے ساتھ اوا کرنا جا ہے۔

نیز حفزت نے بیجھی فرمایا تھا کہ 'جوجج کے مسائل نہیں کیھے گا

حج تجربات كى روشى ميں

کہ حاجی پورے اطمینان اور بشاشت کے ساتھ عمرہ کرے۔ ۲) دوسری خرابی میر کشھکن اور نیند کی کمی کے باعث حاجی کے

مزاج میں چڑ چڑا بن آجاتا ہے۔ چوں کہ وہاں ماحول ایسا بنتا ہے کہ جھڑے کے حکمواقع بہ کثرت پیش آتے ہیں، اس لیے اس بات کا قوی اندیشہ رہتا ہے کہ اندیشہ رہتا ہے کہ اس چڑ چڑے بن کی وجہ سے حاجی دوسروں سے الجھ پڑے، حال آل کہ جج میں الجھنے اور جھگڑنے سے تحق کے ساتھ منع کیا گیا ہے جبسا کہ ہیں نے پہلے عرض کیا تھا۔ لہذا بہتر میہے کہ جب آپ اپنے مرکز علی کے بیائے ارخ کے بجائے اپنی ضروریات سے فارغ موکر اطمینان سے سوحا کیں۔

یہ بات میں آپ کوا یسے ہی نہیں کہ رہا ہوں؛ بل کہ میں نے اپنے بڑوں کے ساتھ حج کیا ہے، حج کیسے کیا جا تا ہے یہ میں نے ان سے سکھا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت کچھ جانتا اور سمجھتا ہوں؛ لیکن اپنی کم عقلی اور کم فہمی کے باوجود جو کچھ بھی ان سے سکھا اور سمجھا ہے اس کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جس پڑمل کر کے آپ اپنے حج کو بہت اچھا حج بنا سکتے ہیں۔

میں نے ١٩٨٧ء میں اپنے شیخ اول حضرت مولا ناعبدالحلیم

ہوں گے تو آپ کو بہت اطمینان اور سکون محسوس ہوگا، سارے اعمال میں
آپ کا دل گے گا، سی عمل میں آپ کو جلدی نہیں ہوگا، طواف پورے
اطمینان کے ساتھ کریں گے، دوڑ کر جلدی جلدی سات چکر پورا کرنے کی
فکر سوار نہیں ہوگی۔ اور پھر طواف تو ایبا ہونا چاہیے کہ پورے طواف میں؛
بل کہ طواف کے ہرچکر میں اللہ کی یا دہو، ان کا ذکر ہو، ان سے مانگنا ہواور
ہرچکر کے بعد ان کی محبت میں اضافہ محسوس ہور ہا ہو، خواہ اس میں زیادہ
وقت کیوں نہ لگ جائے ؛ کین طواف اس طرح پورے اطمینان کے ساتھ
وقت کیوں نہ لگ جائے ؛ کین طواف اس کا مرح پورے اطمینان کے ساتھ
کریں۔ اس لیے کہ ہم وہاں اس کا م سے گئے ہیں، ان کا موں کے علاوہ
وہاں ہمارے یاس کوئی دوسرا کا م ہے بی نہیں۔

# حرم میں ملاقات کی جگہ تعین کرلیں

البتہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جن حجاج کے ساتھ مستورات ہوں یا گئی ساتھی ہوں، وہ آپس میں ملا قات کی جگہ کا تعین کرلیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے الگ ہوجائے تو وہ طواف اور سعی سے فارغ ہوکر فلال جگہ آ جائے ،سارے ساتھی وہیں جمع ہوں گے اور وہیں ہماری ملا قات ہوگی۔ اگر ملا قات کے اورلوگوں کی دیکھادیکھی جج کرے گا ہے جج میں تکلیف ہوگی اور پھروہ اس تکلیف کالوگوں کے درمیان چرچا کرتا پھرے گا کہ تج میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔اور جومسائل سکھ کر جائے گا ،لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں کرے گا، سارے ارکان سمجھ کراوا کرے گا وہ بھی بھی تکلیف کا شكوه نہيں كرے گا،اس ليے كهاس نے كوئي تكليف كا كام بى نہيں كيا۔ آپ کے رفقامیں کچھ افرادیقیناً ایسے ہوں گے جوسامان رکھتے ہی عمرہ کرنے چلے جائیں گے اور واپسی پر جب آپ کوسوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ سے کہیں گے کدارے حاجی صاحب! ابھی تک آپ سورہے ہیں، عمرہ کرنے نہیں گئے؟ دیکھتے ہم نو فارغ ہوکر بھی آ گئے۔ چوں کہ بیلوگ فارغ ہونے ہی کے لیے گئے تھے،اس لیے فارغ ہوکر چلے آئے۔ہم فارغ ہونے نہیں آئے ہیں،ہم توایک اہم عبادت کوانجام دینے آئے ہیں اور جب تک قلبی بشاشت حاصل نہیں ہوگی اس وقت اس عبادت کواشحام نہیں دس گے۔

### طواف سطرح كرين؟

جب آپ پوری طرح آرام سے فارغ ہوکر حرم میں داخل



حرام کاارتکاب توویے ہی براہے الیکن اگر حرام کا ارتكاب حرم ميں كيا جائے تواس وقت اس عمل كى قباحت اور بھى بڑھ جاتی ہے اور بیاور بھی زیادہ سکتین جرم بن جاتا ہے۔ جب حاجی حرم کاندرحرام کاارتکاب کرے گاتو پھراس کے اندرسے ماننے کا مزاج ختم ہوجائے گا اور پھراس کی ای حالت برمہرلگ جائے گی جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہاں آ دمی کے اعمال و کیفیات پر مہر گلتی چلی جاتی ہےاور پھرآ دمی ان ہی اعمال وکیفیات کے ساتھ بقیہ زندگی گزارتا ہے۔ جب ایساحاجی لوٹ کریہاں آئے گا تو وہ ای طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گا جیسے اس نے حرم میں لوگوں کود ھکے دے کر تکلیف پہنچائی تھی اوراسی طرح اینے مزاج سے چلے گا جیساوہ حرم میں چلا کرتا تھا۔

# حج میں عقل کو دخل نہیں

جج ایک ایسافریضہ ہے اوراس میں ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا دیوانہ ہوجائے اور یہ جھول

لیے کسی دروازے کا انتخاب کیا گیاہے تواس دروازے کا نام اوراس کا نمبرسارے ساتھیوں کو بتادیا جائے۔

#### حجرِاسود کا بوسه

بادر کھیں! حجر اسود کو بوسہ دینا فرض یاواجب نہیں ہے۔ چوں کدایام جج میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، البذااس بات کا خیال رتھیں کہ احرام کی حالت میں حجرا سود کو بوسد دینے کے دریے نہ ہوں۔ای طرح غیراحرام کی حالت میں بھی جب کہ بہت بھیڑ ہوتواس وقت بھی بھیڑ میں گھس کر بوسہ دینے نہ جائیں۔اس لیے کہاس وقت اس قدر بھیر ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر گرے جاتے ہیں،ایک دوسرے کود تھکے دیتے ہیں، اس کے علاوہ اس بھیٹر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں جن سے اختلاط ہوتا ہے ان سب باتوں سے بیجنے کے لیے بہتریمی ہے کہ بھیڑکے وقت بوسہ دینے نہ جائیں،اس کیے کہ ایذائے مسلم حرام ہے، اس طرح عورتوں سے اختلاط بھی حرام ہے۔ آپ خودسوچیں کہ حرام کا ارتکاب کر کے کسی ایسے عمل کو انجام دینے جانا جوفرض يا واجب نهيں ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟

حج تجربات کی روشن میں

طرح ایک پہلوان اکھاڑے میں اتر کرایے مخالف کومرعوب کرنے کے لیے اکر کر چلتا ہے ہم بھی اسی طرح اکر کرچلو، تمھارا یہاں آکر اکڑنا مجھے پیندہے۔

### اسلام در حقیقت نام ہے مان کینے کا

دوستو! الله یاک اس حکم کے ذریعے اپنے بندوں کو میسمجھا نا حاہتے ہیں کہ میرے احکام تمھاری عقل میں آئیں یانہ آئیں ،تمھارا كام توبس أنهيس مان ليناب لبذاجو حاجي حج ميس سوفي صد مان كا مزاج بناليتا ہے مخلوق كود كيفنا جھوڑ ديتا ہے، جب و بال سے الله كي مان كرلونائے تو چروه اينے مقام برآكر بينہيں ديكھا كه شريعت ك مطابق شادی کرنے سے لوگ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔وہ بس بدد کھتاہے کہ میرے اس عمل سے میرے اللہ یاک راضی موں کے باناراض ہوں گے۔

اس کیے ج میں مزاج کے خلاف کرنے کی عادت ڈلوائی

جاتی ہے کہ احرام کی جاور ہے متعلق تھم دیا کہ اسے ایک کندھے پر

رہنے دواور دوسرے کندھے سے ہٹاؤ۔ حال آں کہ جب ایک باشعور

جائے کہ مخلوق اسے کیا گہتی ہے اوراس کے متعلق کیا سوچتی ہے، وہ توبس میری یادیل د ایوان ہو۔ یہی وجہ سے کہ حاجی کے اچھے کیڑے اتر وادیے، اچھے جوتے نکلوادیے، بس احرام کی دوجا درول میں اپنے گھر بلایا۔ و مکھئے! شریعت کا حکم پیہ ہے کہ اکر کرمت چلو،اس لیے کہ اکڑنا اللہ پاک کوناپسندہے۔جو مخض دنیامیں اکڑتاہے وہ کل قیامت کے میدان میں چیوٹی جیسا بنادیا جائے گا،لوگ اسے روندتے ہوئے جائیں گے۔لیکن وہاں بیچکم بدل جاتا ہے اور اللہ یاک خود کہتے ہیں کہ طواف میں اکر کرچلو۔طواف میں اکٹرنے کا حکم اس وقت ہوا تھا جب حرم میں کفار تھے، انھیں دکھانے کے لیے ریچکم دیا گیاتھا کہ انھیں اکٹر کر دکھاؤ کہ ہم بہت طاقت والے ہیں بلیکن اب تو کسی کودکھانانہیں ہے،اس کے باوجوداللہ پاک کہہرہے ہیں کہ جمیں دکھاؤ، ہمارے لیے اکثر واور صرف شروع کے تین چکروں میں اکڑو، باقی چار چکروں میں مت اکڑنا۔ البة طواف كے ساتوں چكروں ميں اپنادا ہنا كندھا كھلار كھو۔ و یکھنے اپریسی عجیب بات ہے کہ جس عمل کواللہ یاک نے ناپسندیدہ قراردیا ہےاورا سے چھوڑنے کاحکم دیاہے،ای ممل کوایئے گھر بلا کر کرنے کا تھم دے رہے ہیں کہ میرے گھر آ کراسی طرح اکڑوجس

حج تجربات کی روشن میں

بھلے کاموں کودائیں جانب سے شروع کرنے کا تھکم دیا گیاہے ؛کیکن طواف کے متعلق کہا گیا کہاہے بائیں جانب سے شروع کرو۔اس میں ا بزرگول نے پی حکمت ہلائی ہے کہ جب بندہ طواف شروع کرتا ہے تو اس كے جسم كابايال حصد خانة كعبد سے قريب ہوتا ہے اور چول كداس كا دل بھی بائیں جانب ہوتا ہے،الہٰذااس کے دل کواپینے گھرے قریب رکھنے کے لیے اللہ یاک نے اسے بیچکم دیا کہ توبائیں جانب سے طواف شروع کر، جب تو اس طرح طواف شروع کرے گا تو تیرا دل میرے گھرہے قریب رہے گا، میں نہیں جا ہتا کہ میرے گھر آ کرتیراول 🥞 مجھ سے اور میرے کھر سے دور رہے۔

حج تجربات کی روشنی میں

دوستو! الله ياك توبيه جائع بين كه طواف كى حالت مين بندے کادل مجھ سے قریب رہے، اس کے دل میں میری یادبی رہے، وہ ہمہ تن میری جانب متوجہ رہے؛ کیکن بڑے افسوں کی بات ہے کہ اللہ ا پاک کے گھر سے اسنے قریب رہ کر بھی ہم اللہ یاک سے اسنے غافل رہتے ہیں کہ طواف کے دوران ہمیں اللہ کی یاد کے بجائے دوکان یاد آ رہی ہوتی ہے، گھریادآر ہاہوتا ہے، بیوی بچے یادآرہے ہوتے ہیں، گھرے احوال

آ دی جا دراوڑھتا ہے تو وہ اپنے دونوں کندھوں کوڈ ھانکتا ہے ؛کیکن اللہ یا ک فرمارہے ہیں کہ جبتم احرام کی چا دراوڑھ کرطواف شروع کروتو ایک کندها ڈھا نگ لواور دوسرا کھلا رہنے دو، یہمت سوچو کہ اس طرح حادراوڑھنے برتم کیسے نظرآؤ گے۔جب کہ ہماری عادت بہ ہوتی ہے کہ جب ہم کیڑا پینتے ہیں تو آئینے میں اپناچرہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، ٹویی لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس ٹویی میں کیسے لگ رہے ہیں،اسی طرح اسنے دوسرے بہت سے اعمال میں ہم بدد کھتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ ہاری اس عادت کواللہ یاک ہارے اندرے نکالناحاتے ہیں کہتم فج میں اپنی اس عادت کوایے اندرے نکال دو کہتم خودکو کیسے لگ رہے ہو؛ بل کہتم بیسوچو کہتم اللہ کو کیسے لگ

جب بنده طواف شروع كرتا ہے تواس كا باياں حصه خانة كعبه سے قریب موتا ہے، اس ليے كه وه طواف شروع كرتے ہى باكيں جانب چلناشروع کردیتاہے۔

و یکھے! یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہمیں اسے سارے

مانكے کچھنع نہیں ہے۔میرامعمول طواف کے دوران بیہے کہ میں پہلے 🥻 چکر میں اللہ یاک کی خوب تعریف بیان کرتا ہوں ، دوسرے چکر میں حضرت نبی گریم علی پرآپ کی یاد کے ساتھ درودیاک برط حتا ہوں، پھرتیسرے چکر میں دعا مانگنا شروع کرتا ہوں۔ چوں کہمیں طواف میں صرف ایک چکر تولگانانہیں ہے؛بل کہ سات چکرلگانے ہیں اور پھر طواف بھی صرف ایک نہیں کرنا ہے؛ بل کہ کی طواف کرنے ہیں اس لیے کوشش سے ہوتی ہے کہ طواف کے ہر چکر میں ایک شعبے سے متعلق جتنی 🧯 دعائیں مانگی جاسکتی ہیں مانگ لوں۔

چوں کہ ایمان جارے زدیک سب سے زیادہ قیمتی چز ہے، لہذا ایک چکر میں ایمانیات ہے متعلق دعائیں مانگتا ہوں،اس کے بعد دوسرے چکرمیں عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت سے متعلق دعا مانگتا ہوں۔ پھرعبادات میں بھی مختلف عبادات مثلاً نماز، روزہ، زکو ۃ، حج، تلاوت، ذکروغیرہ اعمال ہے متعلق تفصیلاً دعاما نگتا ہوں کہ پاللہ! اب تک بيسار اعمال مين غفلت كساته انجام دياكرتا تفاءاب آب مجهان تمام اعمال کواپنی یاد کے ساتھ اسی طرح انجام دینے کی توفیق دیجیے جس طرح ان کاانجام دیاجانا آپکوپیندہے۔ سوچة رہتے ہیں۔ حال آل كه گھر كا يادوكان كا خيال آنا برانہيں ہے إليكن خیال آجانے براہے سلسل سوچتے رہنااوراسی میں اپناول اٹکائے رکھنا کہ پیتہ نہیں دوکان کیسی چل رہی ہوگی، پیز پیس امی کا کیا حال ہوگا، پیز نہیں ہوی یے كيسے بول كے بنون بھى نہيں لگ رہاہے كہ بچوں كى خيريت ہى معلوم بوجاتى ، بیسب براہے۔اس لیے کہ اگراللہ کے گھر پہنچ کراوران کے گھر کاطواف كرتے ہوئے بھى اگر جميں اپنا گھر اور دوكان ہى يادآرہى ہے تو بھلا ہتائے كہ آخراس ول میں اللہ یاک کی یاد کب آئے گی؟

#### طواف کرتے ہوئے کیا پڑھیں؟

بہت سے لوگ یو چھتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے کیا پڑھا جائے، کیاما نگاجائے؟ آپ جوجا ہیں مانلیں، کوئی ممانعت نہیں ہے؛ البتہ حدیث یاک کے اندرایک خاص دعا کا تذکرہ ملتاہے کہ جب آب طواف کرتے ہوئے رکن بمانی اور حجراسود کے درمیان پہنچیں تو رَبَّنا الیِّنا فِی الدُّنْيَاحَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِبَاعَذَابَ النَّارِيرُ هَاكَرِيلِ۔

#### طواف کے دوران میرامعمول

آدمی طواف کے دوران اینے ذوق کے اعتبار سے جو حاسے

...**a** 

لیے، غرض مید کداپنی فہم کے مطابق تمام شعبوں سے متعلق خوب سوچ سوچ کر دعا کا اہتمام کرتا ہوں۔ میسب اللہ پاک کی دی ہوئی تو فیق سے ہوتا ہے، میرااس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں جج سے واپس آیا تو ایک صاحب سے ملاقات

ہوئی۔میں نے ان سے کہا کہ میں نے حج میں آپ کا نام لے کروعا کی

ہے، پھر دوسری جگہ جانا ہوا تو وہاں بھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے بھی یہی کہا۔ کچھاورآ کے چلے تو وہاں بھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ،میں نے ان سے بھی یہی کہا۔ایک صاحب جو میرے ساتھ چل رہے تھے وہ پیسب س کر حیران ہورہے تھے کہ شکیل بھائی کس کس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سے سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے اتنے لوگوں کے نام کیسے یادر ہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں یہی سوچ رہاتھا۔ میں نے کہاد ٹیھئے! جب تبلیغ میں نکل کرغلاقے علاقے گھومتے ہیںاورلوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں توان کے نام بھی یادآتے رہتے ہیں۔ پھراس طرح سوچتے سوچتے اپنے گاؤں تک چلاجا تاہوں کہ فلاں ہمارے رشتے دار ہیں، فلاں ہمارے رشتے دار ہیں توان کا نام لے کران کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ چوں کہ والدین کا ہم پر براحق ہے، لہذا ایک چکر میں فقط والده مرحومه ك ليردعا مانكتابون اسي طرح ايك چكريين فقط والدمرحوم کے لیے دعامانگتا ہوں ، اس طرح ایک چکر میں والدمرحوم کے سارے رشتے داروں کے لیے دعامانگتا ہوں، پھرایک چکر میں والدہ مرحومہ کے سارے رشتے داروں کے لیے دعامانگتا ہوں، پھرایک چکر میں سارے سسرالی رشتے داروں کے لیے دعا مانگتاہوں۔اس طرح اپنی بلڈنگ والول کے لیے،ایے محلے والول کے لیے، پر وسیوں کے لیے،مسجد کے امام صاحب کے لیے،مسجد کے مصلیوں کے لیے،مسجد وارجماعت کے ساتھیوں کے لیے،اسی طرح سارے دوست احباب کے لیے نام بدنام دعا كرتا مول \_ پھرايے علاقے سےقريبي علاقے والول كے ليے،مثلاً کرلا والوں کے لیے، پھرسانٹا کروز والوں کے لیے، پھراس ہےآگے بڑھ کرا ندھیری ، جوکیشوری اور ملاڈ والوں کے لیے۔اسی طرح جہاں تک بادآ تاہےآ گے بڑھتا چلا جا تاہوں۔اسی طرح دین کے دیگر جتنے شعبے ہیںان تمام شعبوں ہے متعلق اوران شعبوں میں کام کرنے والے افراد ہے متعلق بھی دعاما نگتا ہول اور پھر پوری امت کی ہدایت کے لیے، ان کی ظاہروباطن کی اصلاح کے لیے، ان کی پریشانی دور ہونے کے

میرے لیے بھی دعاکردیں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کومعاف 🧯 فرمادیں اور مجھ سے راضی ہوجا کیں۔

### دوران طواف كعبة اللدكود بيصنے كاحكم

دوران طواف کعیة الله کی طرف منه کرنامحرمات طواف میں سے ہے، بال البية شروع طواف میں حجراسود کے استقبال کے وقت جائز ہے۔ (معلم الحجاج ص ١١١٠)

شكايتوں ہے كريز كريں

طواف کے دوران آپ کو بہت دھکے لگیں گے؛ لیکن آپ کی زبان پراس کا تذکرہ نہ ہوکہ لوگ کتنے دھکے مارتے ہیں ، کالے لوگ ایسے ہیں، گورے لوگ ایسے ہیں، ایرانی ایسے ہیں، ترکی ایسے ہیں

اسی طرح میچھ لوگ عورتوں کارونا بہت روتے ہیں، وہ بس ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یاریہ بھی کوئی نظام ہے، عورتوں کوتو بالکل الگ کردینا چاہے،ادھرے آتی ہیں تو دھکا مارتی ہیں ادھرے آتی ہیں تو دھ کا مارتی ہیں ،ان لوگوں پربس یہی فکرسوار رہتی ہے۔

ایک آ دمی کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کردنیا کی برائی کررہا تھا۔

ان تمام لوگوں کے حق میں دعا کرنے کے باوجود میں لال باغ والوں کو، دا در والوں کواور پریل والوں (ان علاقوں میں بہ کثرت ہندور ہتے ہیں ) کو بھول نہیں جاتا؛ بل کہ انھیں بھی یا در کھتا ہوں اور ان کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں۔ابا گرکوئی کیے کہ شکیل بھائی!ان علاقوں میں تو تمھارا کوئی رشتے دارنہیں رہتا، پھرآپ وہاں رہنے والوں میں س کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے میراوہاں کوئی رشتے دارنہیں رہتا ؛کیکن وہاں رہنے والے بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں اور ہمارے ہی نبی کے امتی ہیں ،اس نسبت کی بنایران کا ہم برحق ہے کہ ہم ان کی خرخوائی کریں،ان کے حق میں غائبانہ دعائیں کریں،اسی لیے میں انھیں فراموش نہیں کرتا؛ بل کہ ان کے حق میں بھی ہدایت کی دعا مانگاتا ر ہتا ہوں۔جب آپ اس طرح دعا مانگیں گے تو ان شاء اللہ بہت سے لوگوں کے لیے دعاما نگ لیں گے۔ اگرآپ مناسب مجھیں تو آپ بھی اس طرح دعا کر سکتے ہیں۔اس دوران اگر بیگنہ گاریاد آجائے تو آپ اس کے لیے بھی دعا

کردیں کہ بہت محتاج ہوں ،محتاج کاحق بھی ہوتاہے اوراہے دیکھ کر لوگوں کور م بھی آتا ہے ،البذاآپ میری محتاجی کا خیال کرتے ہوئے ...

تعلق سے بیمسئلہ جان لیں کہ طواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں ہے۔ بیاور بات ہے کہ سعی کے بغیر اور حلق کرائے بغیر یابال کوائے بغیر آپ احرام نہیں کھول سکتے؛ لیکن جن لوگوں کے ساتھ بوڑھی عورتیں ہوں، بیارلوگ ہوں انھیں چاہیے کہ طواف کے بعد کچھ دریا آرام کرلیں، وہیں جرم میں بیٹھ جا کیں یاا ہے گھر چلے جا کیں اور آرام کرنے کے بعد دوبارہ آکر سعی کرلیں۔ دوبارہ آکر سعی کرلیں۔ کی مستورات کے اندر سعی کی ہمت باقی ہوتو پھراسی وقت سعی کرلیں۔ کے مستورات کے اندر سعی کی ہمت باقی ہوتو پھراسی وقت سعی کرلیں۔ اللہ یاک کی مہر بانی

طواف کی طرح سعی بھی اظمینان سے کرناچاہیے۔البتہ طواف اور سعی کے درمیان بیفرق ہے کہ جس جگہ سے طواف شروع کیا جاتا ہے واپس اس جگہ چنچنے پربی پوراا یک چکر شار کیا جائے گا، جب کہ سعی میں ایسانہیں ہے۔ بل کہ سعی جہال سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے چلنے کے بعد آ دھا چکر پورا ہونے پراسے پورا چکر شار کرلیا جاتا ہے اور جب لوٹ کراس جگہ بنچیں گے جہال سے سعی شروع کی تھی تو آپ کے دو چکر شار کے جاکس گے۔

و کیھئے! یہ بھی اللہ پاک کی کتنی بڑی مہر بانی ہے کہ ہم آ دھا

فر مایا اگرید دنیا تحجے بری گفتیو تو اپن زبان پراس کا تذکرہ نہ لاتا، کیا کوئی آدمی کسی بری چیز کا بھی تذکرہ کیا کرتا ہے؟ اسی طرح کسی نے حضرت رابعہ بھر کیا ہے کہا کہ آپ شیطان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتیں؟ فر مایار حمٰن کے تذکرے سے فرصت یا وَس تقیطان کا تذکرہ کروں۔

میاں! جب اللہ کی یاد سے فرصت ملے گی تبھی تو آدمی دوسروں کا تذکرہ کرے گا کہ بید دھکادی ہے اور دہ دھکادی ہے۔ پچھ لوگوں نے میرے پاس آ کر بھی عورتوں کی اسی طرح شکایت کی۔ میں نے ان سے کہا کہتم لوگ فضول با تیں کرتے رہتے ہو کہ بید دھکادی ہیں وہ دھکادی ہیں ، بیکوں نہیں سوچتے کہ بیعورتیں اللہ کا گھر دیکھ کران کی محبت میں ایسی دیوانی ہوجاتی ہیں کہ انھیں اس کا ہوش ہی نہیں رہتا کہ ہمارے قریب مرد ہیں یاعورتیں ، ہماراکسی کودھکا لگ رہاہے یا نہیں لگ رہا۔ آپ ان عورتوں سے متعلق بیرائے کیوں نہیں قائم کر لیتے کہ بیاللہ کا گھر دیکھ کران کی یاد میں ایسی کھوجاتی ہیں کہ انھیں کسی بات کا ہوش نہیں رہتا ، اس لیے آپ اس سب باتوں کا تذکرہ ہی نہ کریں۔

طواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں طواف سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرنا ہوتا ہے ؛لیکن اس

AF

لیے وہ لوگ پہاڑی کے آخری سرے تک چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حال آں کہ ایسانہیں ہے۔ صفا اور مروہ آنے جانے کے راستے کے ورمیان ایک پارٹیشن بنایا گیاہے، اس پارٹیشن سے آگے بڑھتے ہی جو پہلاستون ملتا ہے، آپ بس وہاں تک چلے جائیں اور پھر وہیں سے لوٹ آئیں، آپ کا چکر پورا ہوجائے گا۔

#### سعی کے دوران دوڑنا

سعی کے دوران کچھ دور چلنے کے بعد دوعدد ہری لائٹیں کچھ فاصلے ہے گئی ہوئی نظر آئیں گی ،ان دونوں لائٹوں کے درمیان مردوں کو دوڑ نا ہوتا ہے، جب کہ عورتیں برستورا پی رفقار میں چلتی رہیں گی، ان کے لیے دوڑ نا معت ہے ہے۔ اس عمل میں بھی بہ ظاہر ہیں بچھ میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک پاگل بین ہے کہ پچھ دور چلو پھر دوڑ و، پھراس کے بعد دوبارہ چلنا شروع کرو، حال آس کہ یہ پاگل بین نہیں ہے۔ یہ دوبارہ چلنا شروع کرو، حال آس کہ یہ پاگل بین نہیں ہے۔ بید درحقیقت حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے جواللہ کی ایک دیوانی بندی تھیں اورسونی صداللہ کی مانتی تھیں۔ انھوں نے اپنے بیٹے حضرت بندی تھیں اورسونی صداللہ کی مانتی تھیں۔ انھوں نے اپنے بیٹے حضرت اسلیمیل کے لیے پانی کی تلاش میں اس فاصلے کے درمیان دوڑ لگائی تھی، اللہ پاک کوان کا یہ عمل اس فدر پہند آیا کہ اللہ پاک نے اسے ان کی یاد

چکرچلیں الیکن اسے پوراشار کرلیاجائے۔اس لیے کہ سعی کا فاصلہ بڑا لمباہوتا ہے،لہذا اللہ پاک نے بھی کہددیا کہتم ساڑھے تین چکرلگالوتو میں اضیں پورے سات چکرشار کرلوں گا۔الغرض حج کے جتنے ارکان بیں وہ سب کے سب سمجھ سے بالاتر ہیں اور بیاسی لیے ہیں کہ اللہ پاک ایٹ بین کہ دیاتم وہی کرو، کہیں اپنی عقل مت دوڑاؤ۔

### دوران سعی دعا قبول ہوتی ہے

بہت سے لوگ سعی شروع کرتے ہیں اور یوں ہی خاموثی کے ساتھ پوری سعی ختم کر دیتے ہیں، حال آں کہ سعی کے دوران دعا مانگنا چاہیے،اس لیے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔پھرویسے بھی اس وقت کوئی کام تو ہوتانہیں،اس لیے اپنے آپ کو دعا ہی میں مشغول رکھنا

## أيك غلط فبمي كاازاله

بعض لوگ اس غلط نہی میں مبتلارہتے ہیں کہ جب تک پوری پہاڑی پرنہیں چڑھیں گے اس وقت تک ہمارا چکر پورانہیں ہوگا، اس

هج تجربات كى روشى ميں

A.

حج تجريات كى روشنى ميں

حضرت نبی گریم علی کہ تین مرتبہ والی دعالینا جا ہے ہیں یا ایک مرتبہ والی عورتوں کے لیے بال کا کٹوانا ضروری ہے ؛ کیکن کتنا کٹوانا ہے اس کا مسئلہ آپ علما ہے معلوم کرلیں۔

بال کوانے کے بعد آپ حالت احرام سے نکل آئیں گے،

ایعنی اب احرام والی تمام تر پابندیاں ختم ہوجائیں گی، آپ اپنے کپڑے

یہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں۔ اب حج سے پہلے جب تک آپ مکرمہ
میں رہیں اور پھر حج سے واپسی کے بعد بھی جب تک آپ کا قیام مکہ

مکرمہ میں رہے، اس وقت تک آپ عبادت میں مشغول رہیں۔

## عبادتوں میں افضل طواف ہے

حاجی کے لیے وہاں عبادتوں میں سب سے اصل عبادت طواف ہے، اس لیے کہ دیگر عبادات کا موقع تواسے اپنے مقام پر رہ کر بھی مل جائے گا؛ لیکن طواف کا موقع نہیں مل سکتا۔ اس لیے علانے لکھا ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو طواف میں مشغول رکھنا چاہیے اورا گرطواف نہ کررہے ہوں تو پھر نماز اور تلاوت قران میں مشغول رہنا چاہیے۔ گار کے طور پر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتادیا کہ دیکھو!اگرتم میری مان کراور میری محبت میں دیوانے بن کرزندگی گذارو گے تو میں شمھیں بھی اس طرح زندہ رکھوں گا کہلوگ ہمیشتہ تھارا تذکرہ کیا کریں گے۔

لیکن دوستو! ہم اپنے تذکرے کوباقی رکھنے کے لیے نہ دوڑیں؛ بل کہ اللہ کاظم اور حضرت باجرہ کی سنت سمجھ کردوڑیں اور سیر نیت کریں کہ ہمارے اس عمل سے کہ اللہ کا نام زندہ ہو، اسلام زندہ ہو، نیت کریں کہ ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمیں ایسا بن کر جینے کی توفیق ملے کہ لوگ ہمیں دیکھو! اللہ والا ایسا ہوتا ہے اور حضرت مجمد علیہ کا امتی ایسا ہوتا ہے۔

### حلق کرا ناافضل ہے

سعی سے فارغ ہونے کے بعد آپ کواپنے بال کوانے ہیں ، بال کوائے بھی جاتے ہیں اور منڈوائے بھی جاتے ہیں؛ البنة علق کرانا اور بال منڈوادینا افضل ہے۔ اس لیے حضرت نبی گریم علاقہ نے بال کوانے والے کے لیے ایک مرتبہ اور حلق کرانے والے کے لیے تین مرتبہ دعا کی ہے۔ اب بیآپ کے اختیار میں ہے کہ آپ

# حرم میں نماز کس طرح پر حیس؟

حرم میں نفلی نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔لین جیسی غفلت والی نمازہم اپنے مقام پررہ کر پڑھا کرتے تھے، ایسی غفلت والی نماز حرم میں نہ پڑھیں ؛ بل کہ خوب ول لگا کراوراللہ کی یاد اور دھیان کے ساتھ خوب اظمینان والی نماز پڑھیں ۔ بیہ طے کرلیں کہ ہم دورکعت نفل امنٹ، ۱۲ منٹ؛ بل کہ ۱۵ منٹ میں پڑھیں گے،غرض بیہ کہ جنتی کمی نمازمکن ہو پڑھیں ۔ رکوع سجدےخوب کمبے کریں۔ جب تک نماز میں ؛ بل کہ نماز کے ہر ہررکن میں اللہ کی یاد نہ آئے اس وقت تک اس رکن سے علیحد ہ نہ ہول۔خوب اظمینان سے نماز پڑھنے اورنماز کوخوب بنانے کی مشق کریں۔

البتہ جن لوگوں کے ذہے نمازوں کی قضاباتی ہے وہ نفل نمازیں پڑھیں۔لیکن جن کے ذہے نمازیں پڑھیں۔لیکن جن کے ذہے قضائے عمری نہیں ہے وہ نوافل کا خوب اہتمام کریں اور طے کر کے پڑھیں کہ آج ہم پچاس رکعات نفل پڑھیں گے،آج ہم پچاس رکعات نفل پڑھیں گے،آج ہم پچاس رکعات نفل پڑھیں گے۔ جب وہاں اس طرح عبادت کا شوق پیدا ہوجائے گاتو پھران شاءاللہ وہ شوق اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔

دوستو! ہم عبادت تو کرتے ہیں؛ کیکن دل لگا کرنہیں کرتے ،

ہمارے اندر عبادت کا ذوق وشوق نہیں ہے۔ صحابہ کرام گی عبادتوں کو دیکھیں، اللہ والوں کی عبادتوں کو دیکھیں کہ ان کے اندر عبادت کا اتنا شوق ہوتا تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تھے کہ آج کی رات قیام کی رات ہے، آج کی رات رکوع کی رات ہے، آج کی رات سجدے کی رات ہے، آج کی گذارد سے تھے۔

درمیان میں ایک ضروری بات بیجھی عرض کرتا چلول کہ جب آپ کے سفر کی تاریخ طے ہو جائے اور آپ کومعلوم ہوجائے کہ مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہنا ہے، مدینہ منورہ میں کتنے دن رہنا ہے تو کسی مفتی صاحب سے قصرنماز ول کے احکام ضرور معلوم کرلیں۔

# اپنے اوقات کی ترتیب خود بنائیں

اگر حج میں کچھلوگ آپ کے ساتھ ہوں تو حرم جاتے وقت گروپ کی شکل نہ بنائیں کہ پوری جماعت ایک ساتھ جارہی ہے۔اگر ایک ساتھ جانا بھی ہوتب بھی حرم میں پہنچ کرسارے لوگ متفرق ہوجائیں۔اس لیے کہ ایک ساتھ رہنے کی صورت میں انفرادی اعمال â.

القاتو پھرہم يہاں كيوں لائے؟

و یکھتے! میں عور توں کو حرم میں جانے پالے جانے سے منع نہیں کررباہوں، عورتیں بے شک حرم میں جاسکتی ہیں، کیکن وہ نماز یڑھنے کے لیے نہیں؛ بل کہ خانهٔ کعبہ کودیکھنے کی نیت سے جائیں۔اس 🥻 دوران اگرنماز کاونت ہوجائے تو نماز بھی پڑھ لیں بکین نیت یہی ہو کہ 🥻 ہم خانۂ کعبہ کود کیھنے آئی ہیں،اگر میں اس وقت گھریر ہوتی تو نماز وہیں يرهتي \_اس ليے خاص نماز پڑھنے كى نيت ہے حرم ميں نہ جائيں \_ ہم اورآپ ذراغور کریں کہ بیاللہ یاک کی کتنی بڑی مہر بانی ہے اور انھوں نے ہمیں کیسی پیاری شریعت دی ہے جس میں عورتوں کی سہولت اور راحت کا اور اخیس مشقت سے بچانے کا اس قدر خیال رکھا گیاہے کہ انھیں گھر ہی میں نماز پڑھنے کی سہولت دے دی گئی کہتم گھر ہی میں نماز بڑھ لیا کرو شخصیں گھر کی نماز میں ہی حرم کا ثواب دے دیا 🖁 جائے گا۔اس لیے کہ عورتیں فطرتاً کم زور ہیں، پہکہاں بار بار دوڑ کرحرم کے اندر بہت خلل واقع ہوتا ہے،عبادت کم اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ لہذا بہتریہ ہے کہ آپ انفرادی طور پراپنے اوقات کی تر تیب خود بنائیں کہ مجھے کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب حرم جانا ہے۔

اس کی وجہ رہے کہ ہرا وی کی طبیعت الگ ہوتی ہے، توت الگ ہوتی ہے، بیدد کی کرنہ چلیس کہ فلاں ساتھی سویا ہے تو ہم بھی سوئیں گے، وہ حرم جائے گا تو ہم بھی جائیں گے؛ بل کہ اپنا نظام الاوقات خود بنائیس اور زیادہ سے زیادہ وفت حرم میں رہنے کی کوشش کریں، وہاں کسی کو نہ پہنچانیں؛ بل کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔

سارے ساتھی کھانے کی ترتیب ایک ساتھ رکھیں تا کہ اجتماعی کام ایک ساتھ انجام دیاجا سکے۔مثلاً اگر ٹوروالا ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھلاتا ہے تو سارے لوگ اسٹھے ہوکر کھانا کھالیں، نیز اجتماعی تعلیم کا بھی ایک وقت طے کرلیں۔

## عورتوں کو گھر کی نماز میں حرم کا ثواب ملتاہے

کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنا حرم میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، انھیں گھر ہی پر حرم کا ثواب مل جاتا ہے ۔ ممکن ہے عورتیں بیسوچیں کہ جب ہمیں گھر ہی پرنماز پڑھانا

ا جائیں گی کہ ابھی عصرے آئیں تھیں کہ پھر مغرب میں جائیں اور ابھی

المغرب سے آئیں تھیں کہ پھرعشامیں جائیں۔ لہذا آٹھیں تکلیف اور

مشقت سے بیانے کے لیے شریعت نے ان کے لیے بہمہولت رکھی

اسی میں ہے کہ فضول باتوں میں مشغول ہونے کے بجائے اپنی اپنی عبادتوں میں گلی رہیں۔اس لیے جہاں چارعورتوں کو اکٹھا دیکھیں وہاں سے الگ ہوجا کیں ،اگرعورتیں ایسانہ کریں گی تو پھر برا انقصان اٹھا کیں گی اوراضیں جج کا پورا نفع نہیں مل یائے گا۔

#### ملاقاتیں ... ایک دھوکہ

کے آنے والے حاجیوں کے بارے میں کراپے ماتھی کواپے علاقے صاحب جے انے والے حاجیوں کے بارے میں خبر کردیتے ہیں کہ فلال صاحب جی کے لیے آئے ہوئے ہیں اور فلال جگہ شہر ہے ہوئے ہیں، اگر آپ ملناچا ہیں تو میں آپ کو ملالا وَل ۔ پھر ملا قات کی ترتیب بنتی ہے اور دوچار آ دی گروپ کی شکل میں ملاقات کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں پہنچ کرخوب با تیں کرتے ہیں، اس طرح دوسرے دن پھر کسی صاحب سے ملاقات کی ترتیب بناتے ہیں کہ آج فلال کے پاس ملنے جانا ہے اور آجی فلال کے یہاں جانا ہے اور آتی جن سے ملاقات کے لیے یہاں جانا ہے حال آل کہ اُنھیں وطن میں کسی کی یادنہیں آتی جن سے ملاقات کے لیے یہ لوگ جارہے ہیں، وہاں تو بھی ملاقات

ہے کہ وہ گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کریں ، انھیں حرم کا تواب مل جائے گا؟ بل کہان کی گھروالی نماز کوحرم والی نماز سے بھی افضل قرار دیا گیاہے۔

#### عورتول کے لیے ضروری ہدایات

عورتين الرحرم مين جاناجا بين تؤوه رات مين حرم چلي جايا كرين اورومان بيته كرخوب ديرتك الله كأكهر ديكهين ،طواف كرناحيا بين تو كنارے كنارے ہوكرخوب طواف كريں - ہاں اگر چندعورتيں ساتھ ميں ہوں تووہ آپس میں پی طے کرلیں کہ دیکھو بہن! ہم جج کرنے آئے ہیں، الله کو یاد کرنے آئے ہیں، ان کا تعلق یانے آئے ہیں، لہذا ہم آپس میں کوئی بات بغیرسو ہے نہیں کریں گے ،صرف ضروری بات کریں گے۔ بیہ بات میں خصوصاً عورتوبی ہے متعلق اس لیے کہدر ہاہوں کہ آھیں حرم میں بہت عورتیں ملیں گی اور مللح کھو ں کی ملیں گی۔ جب بیعورتیں اکٹھا ہوں گی تو لاز ما ایک دوسرے سے باتیں کریں گی کہ بہن! آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں؟ پھر دوسری جواب دے گی۔ پھر سوال ہوگا کہاڑ کی گ شادی کہاں گی؟ پھراس کے بعدسسرال والوں کا تذکرہ ہوگا اوراس تذکرے میں ان کی غیبت ہوگی کہ وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔لہذااحتباط

پیسد دیاہے؟ وہ جانتے ہیں کہ پیشخص حرم میں جھوٹ نہیں بولے گا۔وہ یہ
سوال اس لیے کرتے ہیں کہ انھیں یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید ٹوروالے نے اس
شخص سے پچھ کم پیسہ لیاہے، وہ سیجھتے ہیں کہ ٹوروالے نے ہم سے بیائ
(۸۲) ہزارلیا ہے اوراس آ دمی سے ائی (۸۰) ہزارلیا ہے، لہذاا گراس
سے حرم میں پوچھیں گے تو پیرم میں سیج سیج بتادے گا۔اب اگراس نے کہہ
دیا کہ مجھ سے ائی (۸۰) ہزارلیا ہے تو اب بیہ ٹور والے کے پاس آ کر
کرٹے ہیں کہ تو نے دوسروں سے ائی (۸۰) ہزارلیا ہے اور مجھ سے بیائ
کر (۸۲) ہزارلیا ہے، کیا بہی تیراانصاف ہے؟ پھر جھگڑ اشروع ہوتا ہے کہ تو
ایساہے اور تو ویسا ہے؟

بیاہ، درور میاہ، بیسہ اور روسیا ہے۔ بیسباس مونت ہوتاہے جب ہم فضول بات کرتے ہیں یاکسی کے فضول سوال کا جواب دیتے ہیں، الہذا ہمیں وہاں اس فتم کی تمام فضول اور لغو باتوں سے بہت بچنا جا ہے۔

# مسجد میں فضول باتنیں کرنے پروعیدیں

ویسے بھی مسجد کے اندرد نیوی باتیں کرناسخت منع ہے، جب عام مسجدوں کے اندربات کرنے کی ممانعت ہے تو پھر بیتو حرم ہے، یہاں کرنے نہیں جاتے بلیکن یہاں پہنچ کر اضیں اُن کی بڑی یادآتی ہے۔
خوب اچھی طرح سمجھ لیں! کہ بیہ سب نفس اور شیطان کی
عیال ہے کہ سی طرح حاجی کو حرم سے باہر زکالو اور دوستوں کی محفل میں
پہنچاؤ، اس لیے وہ انھیں ہر دم دوستوں کی یا دولاتے ہیں۔لہذا جب کوئی
شخص آپ کے کسی دوست سے آپ کی ملاقات کر انا چاہے تو آپ ان
سے بڑی محبت سے کہد ہیں کہ دیکھو بھائی! ہم یہاں دوستوں کا تذکرہ
کرنے اور ان سے ملاقاتیں کرنے نہیں آئے ہیں،ہم تو یہاں اللہ کا
تذکرہ کرنے اور انھیں اپنا دوست بنانے آئے ہیں،ہم تو یہاں اللہ کا
تذکرہ کرنے اور انھیں اپنا دوست بنانے آئے ہیں، دوست

حرم میں زبان کی حفاظت نہایت ضروری ہے

اسی طرح بہت سے لوگ ملاقات پر بلاضر ورت ایک دوسرے سے
پوچھتے ہیں کہ آپ کس ٹور سے آئے ہیں؟ آپ کے ٹوروالے نے کتنا
پیسلیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ - آپ خودسوچیں کہ ان سوالات سے آپ کوکیا
فائدہ ہوگا کہ کون کس ٹور سے آیا ہے اور کتنا پیسد دے کر آیا ہے۔
اسی طرح بہت سے لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ اپنے
ٹور میں آنے والوں سے حرم کے اندر پوچھتے ہیں کہتم نے ٹوروالے کو کتنا

حج تجربات كى روشى ميں

خاموش ہوجا۔ اگروہ خاموش نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے دشن! اموش ہوجا۔ جب وہ اس پر بھی خاموش نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ خدا کی تجھ پرلعت و پیٹاکار ہوخاموش ہوجا۔ (مذخل صفحہ ۲۲۷) ان وعیدول کے پیش نظرآ بحرم کے اندر بات چیت کرنے سے بہت گریز کریں۔بل کہ صبح سویرے ہی طے کرلیں کہ ہم بغیر سوہے بات نہیں کریں گے۔اوراس بات کا اتنااہتمام کریں کہ آپ سوتے وفت فتم کھانے کے قابل ہوجا ئیں کہ میں نے آج کے دن ایک بھی لا یعنی ٹبیس کی ۔اگر وہاں رہ کراس کااہتمام ہوجائے گاتو پھران شاء الله آپ کی زندگی الی بن سنور جائے گی که آپ خوداین زندگی میں بہت نمایان فرق محسوس کریں گے۔اس لیے کرم تربیت کی جگہ ہے،اگروہاں اس بات برقابونه پایا گیااوراس کی مشق نه کی گئی تو پھرزندگی بھراسی طرح

## نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے

لایعنی کرتے کھریں گے۔

اسی طرح وہاں نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے ۔ الہذا صبح سورے میہ طرح کرلیں کہ ہم نگاہ اٹھا کرنہیں چلیں گے، نیز اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں کہ یااللہ! ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما۔

د نیوی با تیں کرنے ممانعت اور ندمت اور بھی زیادہ ہے۔ چناں چہ فتح القدیر میں لکھا ہے کہ'' مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کواس طرح کھالیتا ہے جس طرح آگ کٹڑ یوں کوکھالیتی ہے''۔ اور خزاخة الفقہ میں لکھا ہے کہ'' جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے،اللہ تعالی اس کے جالیس دن کے اعمال حیط کر دیتے ہیں۔ (الاشاہ والنظائر)

ابن الحاج مالكی فی کھاہے كہ حضورا كرم علیہ سے منقول ہے كہ 'آخرى زمانے میں میرى امت کے لوگ مسجدوں میں داخل ہوں گے اور حلقہ بنا كر بیٹے جائیں گے ، وہ لوگ دنیا سے محبت كر بیٹے جائیں گے ، وہ لوگ دنیا سے محبت كرنے والے ہول گے ، تم ان میں نہ بیٹے خا كہ اللہ كوان كى كوئى ضرورت نہيں ہے '۔

نیزایک حدیث کامفہوم ہے کہ'' آدمی جب مسجد میں آتا ہے اور باتوں میں لگ جاتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی! هج تجريات كاروشي ميں

حج تجربات كى روشني ميں

حج تجربات كى روشنى ميں

🖁 بثاشت جاتی رہے، کسی طرح مناسب نہیں ہے۔

نیزاس وقت نقلی طواف بندکرنے میں بینیت بھی کرلیں کہ بہت ہے جاج بالکل جے سے ایک دوروز قبل مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، ان کا عمره وغیرہ باقی ہوتا ہے۔ چول کہ ہم عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں، نقلی طواف بھی ہم نے خوب کر لیے ہیں، لہٰذااب ہم ان آنے والے حجاج کوراحت بہنے انے کی غرض سے طواف کرنا بندکررہے ہیں کہ اگر ہم بھی طواف کریں

گے تو بھیٹر اور بڑھ جائے گی اور آنے والے تجاج کودشواری کا سامنا کرنا ہوگا، البذا ہم طواف نہ کرنا بھی ہوگا، البذا ہم طواف نہ کرنا بھی آپ کے لیے باعث بثواب ہوگا۔ اس وقت طواف نہ کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آنے والے تجاج کوراحت ہوگی اور دوسرافائدہ خود آپ کو ہوگا

كەآپ جى ئے بل پورى طرح تازەدم ہوجا ئىں گے۔

# ج کے پانچ دن

معلم حضرات کرتاری کی رات میں لوگوں کومنی جانے کے لیے بلا لیتے ہیں ،ان کے بلانے پرآپ کرتاری میں منی چلے جائیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب معلم حضرات کواس

تج کے دوران ہمارے ساتھی یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نگاہ اٹھا کر خہیں چلیں گے، ہماری نگاہ اپنے قدموں پر ہی ہوگ۔ جب وہ اپنے کمروں سے نکل کر حرم جاتے ہیں تو ان کی نگاہ قدموں پر ہوتی ہے۔ جب حرم میں داخلے کا وقت آتا ہے تو مجبوراً پوری احتیاط کے ساتھ نگاہ اٹھا کر دروازہ دیکھتے ہیں اور پھر نگاہ نیجی کر لیتے ہیں۔ آپ ان سے جاکر پوچیس کہ اللہ پاک نے اس اہتمام کے نتیجے میں ان کادل کیسا بنایا ہے۔ لہذا آپ بھی یہ دوبا تیں صبح سویے ہیں بولیس گے اور نگاہ کی بہت سویے ہیں بولیس گے اور نگاہ کی بہت حفاظت کریں گے۔ پھر سونے سے پہلے اس بات کا حساب بھی لگائیں کہ ان باتوں پر کس قدر ممل ہوا ہے۔

# نفلی طواف کب بند کریں؟

جولوگ ج سے چند روز پہلے مکہ مکرمہ پہنے جائیں انھیں چاہے کہ وہ ج سے دوتین روز بہلے ملہ مکرمہ پہنے جائیں انھیں چاہے کہ وہ ج سے دوتین روز قبل نفی طواف کرنا بند کر دیں نفلی طواف میں مشغول ہوکر خودکو نہ تھکا کیں۔اس لیے کہ اصل ج ہے اور ج کے تمام ارکان کی ادائیگی بشاشت کے ساتھ کرنا مطلوب ہے نفلی اعمال میں خودکو اتنا تھکادینا کہ فرض کی ادائیگی میں کسل اور سستی پیدا ہونے گے اور

حج تجريات كى روشنى ميں

سعادت کی بات ہوگی۔لہذااس وقت ایثاروہم دردی کا مظاہرہ کریں کہ خود تکلیف اٹھالیں بکین دوسرول کے لیےراحت کا انظام کردیں۔ ایک دفعہ ہم لوگ منی بہنچ تو دیکھا کہ ایک بڑے خیمے میں دو عورتیں ہیں اور پورے خیمے پر قبضہ جمائے بیٹھی ہیں،ایک طرف ان کا سامان رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف خود بیٹھی ہیں، بقیہ پوراخیمہ خالی ہے۔ہم نے ان سے درخواست کی کداگرآب دونوں ایک کنارے ہوجائیں تو ضمے کے اندرہم لوگوں کے لیے بھی جگد ہوجائے گ ۔ کہنے لکیں نہیں نہیں ہم نہیں ہٹیں گے، ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں۔ حال آل كدان كے ساتھ زيادہ لوگ نہيں تھے۔ جب وہ دونوں كسي طرح بٹنے برتیارنہ ہوئیں تو ہمارے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ شکیل بھائی! آپ بی سمجھائے۔ میں نے کہا بھائی! میں یہاں سمجھانے نہیں خود سمجھنے آیا ہوں ،اگرانھیں سمجھانے جاؤں تولامحالہان سے بات کرتے ہوئے انھیں ویکھنا بڑے گاجو کہ میں نہیں جا بتا، پھریہ کہ اگربات کرنے اور سمجھانے کے باوجود بینہ مانیں تومجھے تیز بولناپڑے گا اور میں یہاں تیڑ بولنا بھی نہیں چا ہتا،اس لیے میں تو تھیں نہیں سمجھا وَں گا۔اگر ہمیں خیمے کے اندرجگہ نہیں ملی توہم باہر چلے جائیں گے؛ کیکن نگاہ کاغلط استعال

میں راحت ہے کہ وہ ہمیں سرتاریخ میں منی جانے کے لیے بلالیں تو ہمیں ان کی بات مان کر سرتاریخ میں منی چلے جانا جا ہیے۔

اسی طرح حضرت علی حج کے یانچ دنوں سے متعلق فر مایا کرتے تھے کہ فج کے یا فچ دنوں پر ہماری اتنی گرفت ہو کہ ان دنوں کا کوئی ایک لمح بھی ضائع نہ جانے یائے ،کوئی کلام غلط نہ ہونے یائے ،کوئی نگاہ غلط ندام ہے، ایثار وہم دردی کا پورا بورا مظاہرہ ہو، بس میں دوسرے حاجیوں کو پہلے چڑھا دیں،خود پیھےرہ جائیں۔ ہاں اگرمستورات ساتھ میں ہوں اور ان کے بیٹھنے کا انتظام کرنا ہوتو پھر پہلے چڑھ کران کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنالیں۔

اگراللہ یاک نے آپ کوہمت اور قوت دی ہے تو آپ بیار اورمعذور حجاج کی راحت کی خاطر بس کی حبیت پر بیٹھ جائیں، آخییں راحت کے ساتھ بس میں بیٹھنے ویں۔ میں آپ کے سامنے سچ کہہ ر ماہوں کہ جنتنی راحت اوپر بیٹھنے میں ہوتی ہے اندر بیٹھنے میں نہیں ہوتی كه اطمينان سے پير پھيلا ليتے ہيں، ليك جاتے ہيں، وعا ما نگ ليتے ہیں۔لہذاا گراللہ یاک نے صحت اور قوت عطافر مائی ہے توا گراس صحت وقوت کی بنابردوسروں کو پچھراحت پہنچ جائے تو پہتو ہمارے لیے بہت ہی

چکرلگایا اورآ کر مجھے ہے کہا کہ ہم نے ایک خیمہ دیکھا ہے، بالکل روڈ کے ا یاس ہے، بہت کشادہ بھی ہے اور ہوا دار بھی ہے اور ایوراخالی ہے۔ ہارے بہت ہے ساتھی تو وہاں چلے گئے بلیکن ہم یا نچے چھلوگ باہر ہی سو گئے اور نہایت آرام ہے سونے۔ دیکھئے! جھگڑے کوٹالنے پراورایثار کرنے براللّٰدرب العزت نے کیسی اچھی اور کشادہ جگہ کا انتظام فر مایا۔ ال طرح کے حالات آپ کے ساتھ بھی پیش آئیں گے، اس وقت آپ بدنہ کہیں کہ ہم نے معلم کوفیس دی ہے، ہم کیوں باہر جائیں؟ جب آب ایسا کہیں گے تولامحالہ جھکڑا شروع ہوگا جس سے آپ کوبہت پچناہے۔اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے توانھیں پیارمحبت ہے سمجھائیں کہ بھائی! اگرآپ لوگ تھوڑا کھسک جاتے تو ہمیں بھی جگہ مل جاتی ،اگرآ پنہیں کھسکیں گے تو ہم آپ سے جھگڑ انہیں کریں گے، ہم باہر چلے جائیں گے، دھوپ میں رہ لیں گے،اس طرح محبت سے کہیں، جھگڑ ہے والی فضانہ بننے دیں، پھر دیکھیں کس طرح اللہ یاک آپ کے لیے راحت اورآ سانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ الغرض كہنے كا منشابي بے كہ جانے سے قبل بير طے كرليس كم ہم پورے سفر میں سی سے جھگڑ انہیں کریں گے ،اگر کہیں جھگڑے کی

نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کے ساتھ تیز کلامی کریں گے ۔اس طرح کے واقعات وہال بہ کثرت پیش آتے ہیں اور ہرجگہ آپ کوصر کادامن تھاہے رکھنا ہوگا ورنہ آپ جج کی روح کونہیں پاسکیں گے ۔بس ہروقت اس بات کا سخضار تھیں کہ میرے اللہ کی یہی مرضی ہے اور میں اینے اللہ کی مرضی برراضی ہوں۔

یادر کھیں! ہمیں اپنے ختمے کے اندر جو ڈیڑھ فٹ کی جگہ سونے کے لیے ملتی ہے وہی ہماری جگہ ہے، اگر ہم اس سے زیادہ جگہ کھیر کر بیٹھتے ہیں تو بینا جا کڑ ہے۔ جوشض وہاں جا کرنا جا ٹر قبضہ کرے گا تواس کا یمی مزاج ہے گا، پھروہ اپنے مقام پرآ کراسی طرح دوسروں کی زمینول برناجائز قبضه کرے گا،اس کیے اس بات کابہت ہی خیال رکھیں۔ يه ہرگزنه کریں کہ لمبے لمبے بستر بچھائیں، خوب جگہ گھیریں، بل کہ خوب سکر کرر ہیں، دوسروں کوجگہ دیں، ایثار وہم در دی کامظاہرہ کریں۔ و میسے! جب آ دی ایثار وہم دردی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ یا ک خوداس کے لیے راستہ پیدا فرمادیتے ہیں۔ چنال چداس وقت ہم ان سے الجھنے کے بچائے ہاہر جا کر بیٹھ گئے ۔میاں! جب اللہ پاک نے بلایا ہے تو جگہ کا انظام بھی تو وہی کریں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک

تنیس (۲۳) ساله زندگی میں صحابیهٔ کرام کی کیسی تربیت فرمائی تھی کہ 🖠 انھوں نے ایثار وہم در دی کاوہ اعلیٰ نمونہ دکھلایا کہ رہتی و نیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کرسکتا۔ چناں چہ آب دیکھیں کہ جنگ کے میدان میں زخمی ہوکر پیاہے بڑے ہیں؛ کیکن یانی اپنے ساتھی کی طرف بڑھا رہے ہیں کہ پہلے آتھیں پلاؤ، یعنی بہ زبان حال بیہ کہدرہے ہیں کہ ہم جان تودے دیں گے بلکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیس گے۔ دوستواہم ان ہی کے نام لیوااوران ہی کی محبت کادم جرنے والے ہیں؛کیکن وہاں پہنچ کرہم ان سب واقعات کوفراموش کر ہیٹھتے 🖁 ہیں اورلڑائی جھکڑے پراتر آتے ہیں،اپنی طاقت دکھلاتے ہیں۔آپ

ساتھ ساتھ بہ طور خاص اس وصف کوبھی اینا ئیں اوراس بات کا بہت

ہے۔اگرآپ فج کے یا فج دنوں میں خود نکلیف برداشت کر کے دوسروں

کی راحت کا خیال رہیں گے تو اللہ یاک آپ کے لیے بوری زندگی

دوستو! یہ آپ کو صرف بولنا نہیں ہے؛ بل کیملی طور برکر کے دکھلا نا

خیال رهیس که پورے سفر حج میں ایثار وہم در دی کا مظاہرہ ہو۔

میں راحت وآ رام کا فیصلہ فرمادیں گے۔

ہرگزاییانہ کریں ؛بل کہ دوسرے بہت سے اچھے اخلاق اپنانے کے

فَضاینے گی تو ہم وہاں سے ہٹ جائیں گے،صبر کریں گے ، ایثار وہم دردی کا مظاہرہ کریں گے، تکلیف کی جگہ خودرہ لیں گے اور راحت کی جگہانے بھائی کودے دیں گے۔

جس طرح سفر حج میں یہ کثرت جھڑے کے مواقع پیش آتے ہیں ای طرح بہ کثرت ایثار وہم در دی کے مواقع بھی پیش آتے ہیں۔للہذا جہاں ہم سفر حج کےسلسلے میں بہت سی چیزوں کی تیاریاں لرتے ہیں ان میں ایک تیاری یہ بھی کریں کہ فج کے لیے رواند ہونے ے قبل ہی اینے اندرایثاروہم دردی کا جذبہ پیدا کریں اور بیا طے كركيس كه جم ان شاء الله يور السفر ميس ايثاروجم وردى كامظامره كرين كي، خود تكليف الهاليل كي؛ كيكن دوسرول كوراحت پينجائيس گے۔جب بھی ایثار وقریانی کاموقع آئے گاہم اس کے لیے تیار ہیں گے، ہمیشہاینی راحت پردوسرول کی راحت کومقدم رکھیں گے۔جب ایثار وقربانی ك ساتھ آپ اپناييسفر كمل كرليل كو پھرايثار وقرباني كے ساتھ جينا آپ كامزاج بن جائے گااور پھران شاءاللہ تازندگی بیمزاج بنارہے گا۔ دوستو! ذراغور کریں کہ حضرت نبی کریم عظیمہ نے اپنی

....**a** 

لہذا جتنا مانگ سکتے ہیں اور جو کچھ مانگ سکتے ہیں سب مانگ لیں۔ یہاں بھی ہرجگہ جھگڑ ہے کی فضا بنے گی ، پانی لانے میں ، استنجا کرنے میں ، کھانا لینے میں ؛ لیکن ہر جگہ آپ کو بہت چو کنار ہنا ہے اور نہایت صبر و کِل کا مظاہرہ کرنا ہے۔

آپ عرفات کے دن نمازیں اپنے خیمے ہی میں پڑھیں۔
بعض لوگ مبحد کی فضیلت پانے کے شوق میں نماز پڑھنے کے لیے مبحد
چلے جاتے ہیں الیکن والیسی میں خیمہ بھول جاتے ہیں اور ساتھیوں سے
بچھڑ جاتے ہیں جس کی بنا پر انھیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
لیکن اگر آپ کو مبحد ہی جانا ہے تو پھراس بات کا خیال رکھیں
کہ وہاں آپ کوامام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا ہوگا
اورا گر آپ اینے خیمے میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کوظہر کی نماز ظہر کے

سورج غروب ہونے کے بعد آپ کوعرفات کے میدان سے نکلناہے؛ لیکن بیرخیال رہے کہ آپ مغرب کی نمازعرفات میں نہیں پڑھیں گے؛ بل کہ یہاں سے نکل کرسید ھے مزدلفہ پہنچیں گے اور مغرب اورعشا کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کرایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ عشاکے

وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا ہے۔

امام غزالیؓ نے لکھاہے کہ اس سفر میں آدی جو پچھٹری کرے اس کونہایت خوش دلی ہے کرے اور جونقصان جانی یامالی پنچاس کوطیب خاطر سے (خوش دلی سے) برداشت کرے کہ بیاس کے جج کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ منی ،عرفات اور مزدلفہ یہی وہ جگہیں ہیں جہال جسمانی مشقت کے مواقع بار بار پیش آتے ہیں، آپ ہرجگہ صبر کامظاہرہ کریں اور صبر کر کے اپنے جج کو مقبول بنا کیں۔حضورا کرم عظیمی کا ارشادِ گرامی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ! تیرے عمرے کا ثواب بقدر تیری مشقت کے ہے۔

#### منى عرفات اور مز دلفه مين قيام

آپ سرتاریخ کی رات میں یا ۸رتاریخ کی صبح میں منی گیا مرتاریخ کی صبح میں منی کی چنچیں گے،اس روز آپ کومنی میں رہنا ہے، دن جراور رات بھر رہ کر ۹ رتاریخ کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کوعرفات جانا ہے۔ عرفات میں سوائے عبادت کے اور کوئی کا منہیں ہوتا،الہذا آپ وہاں خاص طور سے دعا کا خوب اہتمام کریں کہاس روزعرفات کے میدان میں اللہ کی رحمت برسی رہتی ہے، ہم چوں کہتاج اور فقیر بندے ہیں، میں اللہ کی رحمت برسی رہتی ہے، ہم چوں کہتاج اور فقیر بندے ہیں،

حج تجربات كاروشي مين

هج تجربات کی روشی میں

حج تجربات كى روشى ميں

وفت میں پڑھیں گے۔

د یکھے! یہاں بھی ایک بات خلاف عقل پیش آتی ہے۔وہ
یہ کہ عرفات کے میدان میں مغرب کا وقت ہو چکا ہے؛ کیکن یہاں نماز
پڑھنے سے روک دیا گیااور یہ کہا گیا کہ سید ھے مزدلفہ جاؤاوروہاں پہنچ
کر مغرب اور عشاکی نمازیں ایک ساتھ عشاکے وقت میں پڑھو۔جیسا
کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس طرح کے احکامات کے ذریعے اللہ
یاک یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں آکرتم ہماری مانو، اپنی نہ چلاؤ۔ ہمارا
اپنی عقل نہ دوڑاؤ۔

اگرآپ عرفات سے نکل کرمغرب کے وقت ہی مزدلفہ پہنی جا کیں تب بھی آپ مغرب کی نماز نہ پڑھیں ؛ بل کہ مغرب کا وقت گزار کر عشا کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھیں ، نیز مغرب پڑھتے ہوئے قضا کی نیت نہ کریں ؛ بل کہ ادا ہی کی نیت کریں ۔ وقو ف مزدلفہ کا وقت ذوالحجہ کی ۱ رتاریخ کو طلوع میں صادق اور طلوع شمس کے درمیان کا وقت ہے ، لہذا آپ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے بعد منی کے لیے روانہ ہوں ۔

منیٰ پہنچنے کے بعداس روزآ ب کوصرف بڑے شبطان کوکنگر ہے۔عام طور پرلوگ رہ جانتے ہیں کمٹنی پہنچنے کے بعدز وا ی مارناافضل ہے،لہذامنی پہنچنے کے بعد تھکے ماندے سیدھے شیطا مارنے پہنچنج حاتے ہیں ،حال آل کہاس وقت جمرات پر بہت ہجو رہتا ہے، تنگری مارنے میں بڑی دشواری ہوئی ہے، بچاج کرام دیتے ہیر ہیں، ہرسال ای طرح کی خبریں سننے میں آئی ہیں۔ای حاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت جوم ہوجا تا ہے کیلن آپ اس وقت ئیں؛بل کمنی پہنچنے کے بعدسید ھےاپنے جہے میر اورخوب آ رام کریں،اطمینان ہے ظہر کی نماز پڑھیں، کھانا کھا نیں اورعصر ینے خصے ہی میں رہیں ۔ ہیلے علمائنگری مارنے میں ناخیرکومکروہ بتاما تھے!کیکن اےعلمانے حالات کود تکھتے ہوئے کنگری میں نتاخیر کومکروہ ہمارامعمول بیہ ہے کہ ہم غروب سے قبل کنگری مارنے کی جگہ بینے جاتے ہیں اورا پنامصلی بھی ساتھ لے جاتے ہیں،اگراس وفت بھی بھیڑ و مکھتے ہیں تو گنگری نہیں مارتے ؛ بل کہانتظار کرتے ہیں اور مغرب پڑھنے

حج تجربات كى روشى ميں

جج تجربات کی روشی میں

حج تجربات كى روشى ميں

بالکل آگے پہنچ کر قریب سے اظمینان کے ساتھ کنگری ماریں۔ہم ہمیشدای طرح کنگری ماریں۔ہم ہمیشدای طرح کنگری مارتے ہیں اوراگر مستورات ساتھ ہوتی ہیں او آھیں بھی ای طرح قریب تک لے جاتے ہیں۔ ہماری مستورات کہتی ہیں کہ ہم نے بہت اطمینان سے کنگری ماری ہمیں کنگری مارتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

•ارذوالحجہ کے تین کام

اس روزتین کام کرنے ہوتے ہیں۔ ۱) کنگری مارنا۔ ۲) قربانی کرنا۔ ۳) حلق کرانا۔

احناف کے نزدیک ان متیوں کاموں میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنگری

ماری جائے، پھر قربانی کی جائے اور پھر حلق کرایا جائے۔

آج کل بہت سے ٹوروالے بھی قربانی کا انتظام کرنے گئے

ہیں ۔آپ چاہیں قواپ ٹوروالوں کے ساتھ چلے جائیں اوراپ 
سامنے پی قربانی کرالیں اورا گریہ مناسب نہ جھیں قو پھرسیدھے'' مدرسہ
صولتی'' پہنچ کروہیں اپنے پیے جمع کرادیں ، پھروہاں کے ذمے داران
طلق کا جو وقت بتلا ئیں اس وقت طلق کرالیں۔ وہاں کے منتظمین بہت
مختاط ہیں ، بتلائے گئے وقت سے پہلے آپ کی قربانی کردیتے ہیں ،اس

لية مررسه صولتيه "مين اپني قرباني كي رقم جمع كرا دين \_البته جهال بهي

کے بعد کنگری مارتے ہیں۔لیکن اکثر ایسادیکھا گیاہے کہ مغرب کی اذان پر کنگری مارنے والےلوگ رک جاتے ہیں کہاذان ہورہی ہے،ابنماز کے بعد کنگری ماریں گے۔جوں ہی لوگ چھٹتے ہیں ہم فوراً کنگری مارکرفارغ ہوجاتے ہیں۔

ی بھی دیکھا گیا کہ بہت ہے لوگ غصے کے اندراس قدر تیز کنگری مارتے ہیں کہ کنگری ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ یا در تھیں! جو کنگری ٹکڑا کر واپس آ جائے گی وہ شار نہیں ہوگی، لہٰذااس بات کا خیال رکھیں کہ کنگری اتنی تیز نہ ماریں کہ ٹکرا کر واپس آ جائے ؟ بل کہ اس طرح ماریں کہ کنگری ستون کی جڑ میں جا گرے۔

ایک تجربه

چوں کہ کنگری مارتے وقت عموماً بہت بھیٹر ہوتی ہے اور ہجوم اس قدر ہوتا ہے کہ مجمع آتا ہے اور ہتا ہے۔ اس بنا پرلوگ ایک دم عجلت کا ذہن بنا کر جاتے ہیں کہ جلدی جا کیں گے بجلدی تھیں گے اور جلدی سے کنگری مارکر چلے آئیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ جلدی میں کام فلط ہوجا تا ہے۔ اس لیے آپ کنگری مارنے میں عجلت کامظام و منہ کریں؛ بل فلط ہوجا تا ہے۔ اس لیے آپ کنگری مارنے میں عجلت کامظام و منہ کریں؛ بل کہ اس کا آسان اور بہتر طریقہ ہے ہے کہ آہت ہا تدر گھتے چلے جا کیں اور

معلوم ہیں ہوتی۔

ایک مرتبہ حضرت حاجی الداداللہ صاحب مہاجر مکی ہے کسی مرید نے آپ کوخط لکھا کہ حضرت! آپ کے پاس حرم میں آگررہنے کودل چاہتا ہے۔ فرمایا تم اپنے وطن میں رہواور تمھارادل بہاں رہے ہے بہتر ہے اس بات ہے کتم بہال رہواور تمھارادل اپنے وطن میں رہے۔

موبائيل كى رنگ اون بدل ليس

جے پرجانے سے قبل ایک ضروری کام یہ بھی کریں ، بل کہ ابھی کرلیں کہ اپھی کریں ، بل کہ ابھی کرلیں کہ اپھی کرلیں کہ اپھی اگر فون کی رنگ ٹون (گھٹی) بالکل سادہ طرز کی کرلیں۔ اگرخودنہ جانتے ہول تو کسی جاننے والے سے کروالیں اورا گرآپ کے موبائیل میں کوئی سادہ رنگ ٹون ، می نہ ہوتو پھر کسی کمپیوٹر کے جاننے والے کے ذریعے سادہ رنگ ٹون ڈاؤن لوڈ کرالیں۔ اس لیے کہ میوزک سننااور سناناحرام ہوائی مبارک سفر میں اس کی حرمت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کل طواف کے دوران اور روض ہوت کے سامنے موبائیل فون پر بے ہودہ گھٹیاں سنائی ویتی ہیں آئی گانے سنائی دیتے ہیں۔ ذراغور کریں کہ جونبی گانے بانی دیتے ہیں۔ ذراغور کریں کہ جونبی گانے باج اور میوزک کوئم کرنے آئے تھان ہی کے نام لیواائمتی شیطان کے اس پیغام کو لے کران کے شہر ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور حداویہ ہے کہ الن

قربانی کی رقم دیں وقت کی تعیین میں بہت احتیاط رکھیں،اس لیے کہ ہم احناف کے یہاں مذکورہ تینوں کا موں میں ترتیب واجب ہے۔

ایک اہم بات

سم شدہ ساتھیو<del>ں کی تلاش اور قر</del>بانی ہوجانے کی اطلاع جیسے مقاصد کے لیے موبائل فون بھی اس وقت کے حالات میں اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے۔البتہ اس کانے جااستعال کہ اس کے ذریعے ہروفت وطن والول سے رابطہ بنائے رھیس مناسب نہیں ہے۔اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہاں آپ کواس لیے بلایا تھا کہ یہاں کے ماحول میں رکھ کرآپ اپنادل بناتے، ورنہآ کوآپ کے وطن سے دور بلوانے کی کیاضر درتے تھی۔ رہامسکلہ گھروالوں کے احوال معلوم کرنے کا تو میں اس مے منع نہیں کرتا،آپ بھی بھارفون کرکے گھروالوں کی خیریت بھی معلوم کرلیں؛ لیکن ہردم فون کر کے احوال معلوم کرنے کی فکر میں ندر ہیں۔اس لیے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، جببار باروطن فون کریں گے تو بھی بیوی کے بیار ہونے کی جمعی بیج کے بیار ہونے کی تو جمعی کسی رشتے وار کے بمار ہونے کی اطلاع ملتی رہے گی جس کی وجہ سے ہرونت آپ کا دل گھر میں

میں اٹکارے گا،آپ حرم میں ہول اورآپ کادل وطن میں ہو، یہ بات کچھا چھی

اس لیے کہ حالات اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایام پہلے بھی آسکتے ہیں۔ الیی عورتوں کے لیے بہتریہی ہے کہ وہ مزدلفہ سے یامنی سے نکل کر سید ھے حرم چلی جائیں اور طواف زیارت سے فارغ ہولیں۔

یہ بات بھی جان لیں کہ طواف کے لیے پاک ہونااور باوضو ہونادونوں ضروری ہیں ؛لیکن سعی کے لیے یہ دونوں چیز س ضروری نہیں

ہیں ، تاہم مستحب ضرور ہیں۔لہذاسعی کومؤخر کرکے بعد میں بھی کیا

جاسکتا ہے۔ البتہ جن مستورات کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے ان کے لیے بہتر بیہ ہے کہ وہ اس دن طواف زیارت نہ کریں ، اسی میں ان کے لیے راحت ہے؛ بل کہ اگلے دن یعنی اار ذوالحجہ کی صبح میں جلدی چلے

جائیں، تبجد کے وقت چلے جائیں یا پھر فجر پڑھ کر چلے جائیں؛لیکن جلدی تعلیں تا کہ دھوپ سے محفوظ رہیں۔لہذا جن حاجیوں کے ساتھ

مستورات ہیں وہ ان باتوں کا بہت خیال رکھیں۔ مستورات ہیں وہ ان باتوں کا بہت خیال رکھیں۔

طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد واپس منی جانا ضروری نہیں ہے؛ بل کہ طواف زیارت سے فارغ ہوکر آپ اپنے کمرے پر جاکر آرام کریں، کھانا کھالیں، وہیں عصر، مغرب اورعشا کی نمازیں پڑھ لیں بیسب جائز ہے۔عشا کی نماز اور کھانے وغیرہ سے کے سامنے کھڑے ہوکرافھیں ساتے ہیں، آخریکتنی شرم کی بات ہے۔ہم ذراسوچیں اوسہی کہ ہمارے اس عمل سے آپ کی روح مبارک کوس قدر تکلیف پہنچی ہوگی۔اس لیے بہت ہی وجوہات کے پیش نظر بہتر تو یہی ہے کہ موبائل نون کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندر عموماً بندہی رکھیں ، جب ضرورت ہوئی آن کر کے بات کرلی اور پھر بند کردیا۔

#### طواف زيارت

ندکورہ اعمال سے فارغ ہونے کے بعداب آپ کوطواف زیارت کرنا ہے۔طواف زیارت میں کوئی تر تیب نہیں ہے، آپ چاہیں تو کنگری مارنے سے پہلے طواف کرلیں یا کنگری مارنے کے بعد کریں۔ البعۃ ذوالحجہ کی ار، اار، ۱۱ راار، ۱۱ راان تین تاریخوں میں طواف زیارت کرلیں۔ طواف کے لیے پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے، الہذا جن حاجیوں کے ساتھان کی مستورات ہیں اگراضیں ایام آگئے تو پھروہ طواف زیارت نہیں کرسکتیں۔ پس جب ایام کے دن قریب آ جا کیں کہ اب تین چاردن میں ایام شروع ہونے والے ہیں تواب وہ اس پر مطمئن ندر ہیں کہ ابھی تو تین چارروز باتی ہیں، الہذا طواف زیارت بعد میں کرلیں گے۔



بهمسكله بهمي جان ليس

یادر کھیں! جن عورتوں کوایام قریب ہونے کاعلم تھا،اس کے یا و جودا نھوں نے سستی اور کا ہلی کے سبب طواف زیارت نہ کیا توان کے ذے دم واجب ہوگا۔ معلم الحجاج میں لکھاہے کہ جوعورت بیرجانتی ہے کہ عن قریب اسے حیض آنے والاہے اور ابھی حیض آنے میں اتنا وقت باقی ہے کہ وہ بوراطواف یا جار پھیرے کرسکتی ہے الیکن نہیں کیا اور چیض آگیا، پھرایام نج گزرنے کے بعدیاک ہوئی تواس پردم واجب ہوگا اور اگر جار پھیرے نہیں کرسکتی تو کچھ واجب نہ ہوگا ۔البتہ مردوں کے لیے مذکورہ دنوں میں طواف زیارت کرنا شرط ہے، نہ کریں گے تو دم دینا پڑے گا۔ (معلم الحجاج، مكتبه سعدى بكد يوصفح نمبر ١٤٤)

چندراحت رسال مشورے

۱۲ رتاریخ کی کنگری میں بیہوتا ہے کہلوگ پہلے سے والیسی کی تیاری کر لیتے ہیں کہ زوال ہوتے ہی کنگری ماریں گے اور مکہ پہنچ جائیں گے،اس لیے وہ لوگ زوال سے قبل سامان سمیت نکل جاتے ہیں۔ حال آل کہ اس وقت وہاں بہت ہجوم ہوتا ہے اور اسی ہجوم میں اموات کے واقعات بہ کثرت پیش آتے ہیں۔آپ ایسانہ کریں؛ بل

فارغ ہوکرمنی واپس طلے جائیں۔ یہ میں اس لیے کہدر ہاہوں کہ آپ کو منیٰ کی برنسبت مکه مرمه میں این مرے برزیادہ راحت ملے گی منی میں انتنجے کے لیے قطار میں کھڑار ہنا ہوگا، وضو کے لیے قطار میں کھڑا ر بنا ہوگا ،البذا بہتر یمی ہے کہ اس روز دن میں آپ مکه مرمه میں اینے کرے بررہ کرآ رام کرلیں اور رات میں منی واپس ہوجا کیں۔ جب آپمنی جائیں تواینے فیمے پر جانے کے بجائے سیدھے تنگری مارنے چلے جائیں،اس میں فائدہ پیرہوگا کہ اگر آپ طواف زیارت سے فارغ ہوکرواپس اسی وقت خیے میں چلے جائیں گے تو آپ کوئنگریاں مارنے کے لیے دوبارہ آنا اور پھر واپس جانا بڑے گاجس میں آپ کو بڑی زخت ہوگی ۔اس زخت سے بیخنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ مکہ سے منی واپس ہوتے وقت رائے میں كريال مارت موئ اين فيم يريبنيس اس صورت ميل آپ كا فقط كنگرى مارنے كے ليے آنے حانے كا چكر اللے حائے گا۔طواف زیارت کے لیے مکہ چلے گئے اوروالسی میں کنگری ماتے ہوئے چلے آئے،اس طرح آپ دوسرے روز کی کنگری سے بھی فارغ ہوجائیں گے،اس طرح کرنے میں آپ کے لیے زیادہ راحت ہے۔

حج تجربات كى روشى ميں

حج تجربات کی روشنی میں

حج تجربات كى روشى ميں

منی آتے ہیں تواپی ضرورت کا بہت ساسامان ساتھ لاتے ہیں، لہذا جب
آپ الرتاری کی کو طواف زیارت کے لیے مکہ مکر مہ جائیں تواپنازا کد سامان کا
لیتے جائیں تا کہ ۱۲ ارتاری کی کو واپسی کے موقع پر آپ پرزیادہ سامان کا
بوجھ ندرہے؛ بل کہ ہلکا پھلکا سامان ساتھ ہوجے آپ بہآ سانی اٹھا سکیں
اور کنگری مارتے ہوئے مکہ مکر مہ واپس چلے آئیں۔ اس طرح کرنے
سے آپ آخری دن سامان لا دکر لانے سے نے جائیں گے؟
ایک ضروری انتہاہ

نیزایک بات میکھی جان لیس کہ جو تجاج صحت مند ہیں، چلتے پھرتے ہیں، نصی اپنی کنگری خود مارنا جا ہے، ان کا میعذر قابل قبول نہیں ہے کہ ہمیں بھیڑ سے وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ہاں البتہ جو ججاج واقعی معذور ہیں، وہ اپنامسئلہ کسی مفتی صاحب سے معلوم کرلیس انتیں کنگری مارنے کے لیے کسی کواپناو کیل بنانا جائز ہے پانہیں۔

کہ آپ اپنی سابقہ ترتیب کے مطابق عصر تک اپنے خیمے ہی ہیں آرام کریں اور عصر کے بعد اپناسامان لے کر کنگری مارتے ہوئے وہیں سے مکہ چلے جائیں کہ اس وقت بھیڑ بہت حد تک حیب ہاتی ہے اور آپ اطمینان کے ساتھ کنگری ماریکتے ہیں۔

نیزایک کام اور کرلیں جس سے ان شاء اللہ آپ کوبڑی راحت ہوگی۔وہ میرکہ جب آپ اارتاری کے کوطواف زیارت کرنے جائیں تو اپنازائد سامان اپنے ساتھ مکہ کرمہ لیتے جائیں،اس لیے کہ جب آپ ے زیادہ پیندیدہ ہو، یہ بات آپ تین مرتبدارشاد فر مائی۔ (مشکوۃ شریف)

## مدینے پاک کی حاضری

مدینہ جاؤں کھر آؤں مدینہ کھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہوجائے

دکھادے یا المی! وہ مدینہ کسی بہتی ہے جہاں پررات دن مولی تری رحمت برتی ہے یادر کھیں!مدینے پاک کی حاضری انتہائی سعادت کی بات ہے اور بہت میں برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کا مسائل سے تو سابقہ نہیں پڑے گا؛ البتہ مدینے کے قیام کے تعلق سے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مدینے پاک پہنچ کروہاں بہت ادب واحترام کے ساتھ رہیں، وہاں کی

مدینے پاک پہنچ کر وہاں بہت ادب داحترام کے ساتھ رہیں، وہاں کی بے ادبی محرومی کا سبب ہوتی ہے۔ چنال چہ بعض ا کابر کے متعلق منقول ہے کہ انھوں نے وہاں اس طرح حاضری دی ہے کہ تین تین دن، چار حیار

#### مدینے پاک کی فضیلت

حضرت عائشه صديقة سيروايت بي كدر سول الله عليه في فر ماما: اے اللہ! مدینہ کو ہمارامحبوب بنادے جسے ہم مکہ سے محت کرتے تھے؛بل کہاس ہے بھی زیادہ۔ (مشكوة شريف) حضرت ابو مريرة مدروايت بكرسول الله عطي فرمايا: ا الله! ابراجيم عليه السلام ني آب سے مكر كے ليے دعا كي تھى، ميں آپ سے مدینے کے لیے دعا کر تاہوں، وہ بھی اورا تی ہی اور بھی۔ (مَثَكُلُوة شَرِيفِ) حضرت انس سے روایت ہے کہ حضورا کرم عصلیہ جب سفر سے تشريف لاتے اور مدينه كى واديوں كود كھتے تو مدينے كى محبت كى وجہ سے سواری تیز کردیتے۔ (مفتكوة شريف) حضرت بيكي بن سعيد سے روايت ہے كدرسول الله عليات نے فر مایا: روئے زمین میں کوئی جگہ ایی نہیں جہاں مجھ کوایتی قبر ہونا مدینہ

کش ت کریں۔

..A

ہوجائیں،آپ ان تمام گناہوں کوبھی معاف فرماد یجے اور مدینے پاک پہنچنے سے بل ہمیں گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیجے کدان گناہوں ک کوئی نحوست ہمارے قلب اور ہمارے وجود پر باقی ندرہے۔ ویسے بھی بس میں بہت یک سوئی رہتی ہے،کوئی کام نہیں ہوتا، لہٰذا پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کر اللہ پاک سے باتیں کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے مدینے پاک کا سفر کریں، استغفار کے بعد پھر درود شریف کی

# حضورا كرم عليقة كي حساس طبيعت

حدیث پاک کامفہوم ہے کہ''ایک مرتبہ آپ علیہ آپ مالیہ مرتبہ آپ علیہ نہاز کا سلام پھیر کرارشاد فرمایا: اوگ اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے جس کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے''۔ جوطبعت اتنی حساس ہو کہ اچھی طرح سے وضونہ ہونے پران کی نماز میں خلل آ جا تا ہو، تو ہم خود سوچیں کہ اگر ہم ان کے پاس اتنے گنا ہوں کے ساتھ جا ئیں گے تو اضیں کس قدر تکلیف ہوگی ، اس لیے اللہ پاک کے حضور سے ول

دن اور پانچ پانچ ون تک نہ کچھ کھایا نہ پیشاب پاخانہ کیا۔ ہم مدینے کے احترام میں اتنانہیں کر کیس کہ وہاں ادب کے ساتھ رہیں، پنی جانب سے وئی بیاد بی نہ ہونے دیں۔ ساتھ رہیں، پنی جانب سے وئی بیاد بی نہ ہونے دیں۔ حاضری سے میملے توب واستغفار کریں

علانے لکھاہے کہ مدینے پاک جاتے ہوئے راستے میں کثرت سے درودشریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ان ہی علما کی برکت سے اوران ہی کے صدقے میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب آپ مدینے پاک کاسفرشروع کریں توبس میں بیٹھ کر کم از کم تین سومرتبہ سے دل سے توبہ و استغفار کریں،اس لیے کہ ہماری زبان گندی، ہماری نگاہیں گندی ، ہمارا دل گندہ؛ بل کہ ہمارا سارا وجود گندہ ، لہٰذاسب سے پہلے تین سومر تبہ دل لگا کرتو یہ واستغفار کر کے خود کو گنا ہوں سے پاک صاف کریں۔بل کہ گنا ہوں کوسوچ سوچ کرتو بہاستغفار کریں اور الله رب العزت ہے کہیں کہ یا اللہ! آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سے ساری نافرمانیاں کی ہیں،آپ نے ہمیں عرفات میں بلا کرجارے سب گناہوں کومعاف کردیا ہے الیکن عرفات سے واپسی کے بعدہم سے جوگناہ ہوئے یامدینے یاک جاتے ہوئے بے خیالی میں جوگناہ ہم سے

حج تجربات کی روشن میں

کردیں، پیتھوڑی دیر کا مراقبہ ان شاء اللہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی یادول میں بٹھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔

# الله پاک سے سطرح باتیں کریں؟

بیرتومراتیے کی بات تھی کہ آپ بیتصوراورمراقبہ کریں کہ اللہ یاک مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں۔اس کے علاوہ ایک کام پیر بھی کریں کہ ابھی سے اللہ یاک سے باتیں کرناشروع کردیں،اس کی عادت ڈالیں۔آپ سوچ رہے ہول گے کہ اللہ سے س طرح بات کی جائے، تومیں آپ کواس کاطریقہ بتا تاہوں کہ آپ حرم میں جا کر بیٹھ جائیں اوراللہ سے بات کرنا شروع کریں کہ یا اللہ! میں آپ کے گھر آیا مول،آیانہیں موں؛بل کہآپ نے مجھے بلایا ہے۔یااللہ! آپ مجھے دکھے رے ہیں،میرادل بھی دیکھررہے ہیں،اس دل میں موجود گندگی کو بھی دیکھ رہے ہیں،آپ و کھورہے ہیں کہاس ول میںسب چھے ہے مگرآپنیں ہیں ۔یااللہ! میں آپ کے دربار میں آیا ہول،اس امید کے ساتھ آیا مول كرآب برائ ويخى بين، برائ كريم بين،برات داتا بين،آپ سے زیادہ عطا کرنے والاكوئى نہيں ہے۔ يا الله! آپ نے و كھ ليا كه ميں نے

ہے تو بہ واستغفار کریں تا کہ ہمارے گنا ہوں کوئی اثر ہمارے وجو دپر باقی ندرہے۔

#### الله پاک کی یاد کا آسان مراقبہ

دوستو! ایک کام اور کرلیں اور اس کی مشق جانے سے قبل اینے وطن میں رہتے ہوئے شروع کردیں۔وہ پیرکہم سب جانتے ہیں کہ اللہ یاک ہمیں دیکھرہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں بھی ہمیں اس کا استحضار تہیں رہتا۔للہذا تھوڑے تھوڑے وقفے سے پہ تصور کریں اللہ یاک مجھے دیکھ رہے ہیں ،اللہ یاک میرے ساتھ ہیں۔آپ کوفلائث میں، بس میں ، حرم میں ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مواقع پر تنہائی ملے گی ، وہاں آپ کو کچھ ریا ھے بغیر صرف پیقصور کرنا ہے کہ اللہ یاک مجھےد کھورہے ہیں،میرے ساتھ ہیں،اللہ کی رحت آربی ہے،میرے ول ير بارش كى طرح برس ربى ہے، ميرے ول كو گنا ہوں سے ياك صاف کررہی ہے،اس تصوراور مراقبے سے ان شاء اللہ آپ کے دل کی ایک کیفیت ہے گی ۔اگر ہو سکے تو روزانہ ایک وقت مقرر کر کے تھوڑی در کے لیے اس تصور کے ساتھ بیٹھ جائیں ،اس کی مشق ابھی ہے شروع جج تجربات کی روشنی میں

خوداللدرب العزت آپ کی رہبری کریں گے اور آپ کو بات کا ڈھنگ سکھلائیں گے۔جب بھی بات شروع کریں توسب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، سے دل سے معافی مانگیں پھر اللہ پاک کی خوب تعریف کریں، پھر حضرت نج گریم علی ہی پردرودوسلام پڑھیں۔
میر بھی جان لیں کہ اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے ہاتھ اٹھان ضروری نہیں ہے، آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی اللہ پاک سے بات کر کتے ہیں، مانگ کتے ہیں۔ای طرح جب مدینے پاک جانا ہوتو راستے میں ای تصور کے ساتھ کے دریت اللہ پاک سے بات میں ای تصور کے ساتھ کے دریت اللہ پاک سے باتیں کرتے جانمیں، پھراس کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔

# مدين پاک جانے سے پہلے سرتِ مبارکه ضرور بردھیں

دوستو! جانے سے قبل آپ علی کی سیرت مبار کہ ضرور پڑھ کر جائیں ۔ کیوں کہ اب تک ہم جس طرح درود پاک پڑھا کرتے تھے، ہمیں وہاں اس طرح درود نہیں پڑھنا ہے؛ بل کہ اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے کہ ہم اپنا ہیدرود حضرت نبی گریم علی کی کوشنارہے ہیں۔ بیز درود پاک پڑھتے ہوئے آپ علی کی زندگی کے حالات و بیز درود پاک پڑھتے ہوئے آپ علی کی زندگی کے حالات و

اس دل میں مخلوق کوبسار کھاہے، ڈھیرساری گندگیوں کو بھر رکھاہے۔ یااللہ! میں جانتا ہوں کہ آپ یاک ہیں اور یاک جبکہ ہی رہتے ہیں ، اتی گندگوں کے ہوتے آپ میرے دل میں نہیں آسکتے ، میں ایسانہیں ہوں كهآب مجھ ل جائيں اليكن ياالله! مين آپ كويانے كى خواہش ركھنا ہول،آپ کو یا ناحابتا ہول،آپ کا ہوجانا حابتا ہوں ۔ یا اللہ! میں اس لائق كہاں تھا كەآپ كے گھرآتا، يەتوآپ نے اپنے كرم سے مجھے اپنے دربارمیں بلایاے ۔ یااللہ! جبآب نے اینے کرم سے بلاہی لیا ہے تو اب مزید کرم پیھی کردیجیے کہ آپ مجھول جائے، مجھے گنا ہوں سے یاک صاف کردیجی،میرے دل بر گے گناہوں کے دھبول کودھودیجی،میرے دل کونورانی بنادیجیے اوراس دل کواپنامسکن بنالیجیے،میرے دل میں آ جائيے، بس جائے، ساجائے ۔ پاللہ! آپ مجھے اپنی پیند کا بنالیجے۔ ياالله! ميس يهالآب سے آپ كوما تكف آيا مول،آپ كوياني آيا مول، آپ مجھے ل جائے ،اپنا بنالیجیے اور پھر ساری زندگی اپناہی بن کر جینے کی

اس طرح آپ پنی زبان میں جس طرح بھی جا ہیں اللہ پاک سے بات کریں اوران سے سوال کریں۔جب بات کرنا شروع کریں تو **a** 

يُهر چھسال كى عمر ميں ماں كا بھي ساپيچھن گيا،صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ وراسوجين كداس وقت حضرت في كريم علیلہ چیسال کی عمر میں مکہ کی گلیوں میں کیسے بھٹلتے رہے ہوں گے، ماں کی گود نه دیکها موتا تو شاید مال کا پیته نه موتا اکیکن جب دیکهامواچېره ہےاور تھیلی ہوئی گود ہے تو بھلایا د کیسے نہآئے گی ،آپ تو ماں کو جاننے پہچاننے لگے تھے کہ بیمیری مال ہے ، ذراتصور کریں کہاس وقت آپ اینی مال کواینے سامنے نہ یا کر کیسے بے چین ہوجاتے ہول گے، صُلّی اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَسَلَّمْ. يُجروالده كي وفات كي بعدآب دادا کی برورش میں طے آئے، دوسال تک دادامحترم نے آپ کی برورش کی ادراس طرح برورش کی کہ یوتے کوایک کھے کے لیے بھی آگھوں سے دور مونے نہ دیا، ذرادور موئے کہ فوراً رکارا کہاں ہے میرامحد، صَلَّى اللَّهُ ﴿ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ.

آ کھ سال کی عمر کو پنچ تو دادا کا بھی انقال ہوگیا، دیکھنے والوں نے دیکھا ورلکھنے والوں نے کھا ہے کہ حضرت محمد علیہ وادا کے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چل رہے ہیں، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ اللَّهُ عَلَى عَلَى النَّبِيّ اللَّهُ عَلَى عَلَى النَّهِ عَلَى عَلَى النَّهُ عَلَى عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَ

واقعات برابك تصوراتي نگاه دُالتے جائيں۔مثلاً جبآب عظام ونيا مِين تشريف لا عَ تويتيم ته، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ. میتیم اورغریب سمجھ کرکسی دودھ بلانے والی نے آپ کوہاتھ نہیں لگایا، سب من يُصِر كر چلى تَنين، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ دائی حلیمہ آئیں ، انھیں کوئی نہ ملاتو پھر کے لے کئیں؟ اسے لے کئیں جَ سب تِهُورُ كَ تَحْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى شرخوار بجہ مال کی گود چھوڑ کرایک اجنبی عورت کے ساتھ جا رہا ہے، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ. پُراس وقت كے طالات سوچیں کہ دیلی تیلی اونڈی تھی جس سے چلابھی نہیں جاتا تھا،اس کے تھن بھی سو کھ چکے تھے ؛ لیکن حضور علیہ کے سوار ہوتے ہی جیسے اس کے بدن میں قوت آگئی، وہ تیز رفتار دوڑنے لگی ،اس کے تھن دودھ سے بھر كَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ لَهُ مِهِ حَفرت حليمُ أورآب کے گھر والوں کاسپراب ہونا، پھر دائی حلیمہ گا آپ کو لے کر مکہ واپس آنا، پھر لے جانا،اورشق صدر کا واقعہ پیش آنا جس سے دائی حلیمہ کا تھیرانااور پھر واپس مکہ مکرمہ لانا۔ بیرسب واقعات سوچتے جائیں اور درودیا ک يرُصة جا كين، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ.

سی ڈالاگیااوراس پڑم اورائم کے کیے کیے پہاڑ بھپن ہی میں اوٹے رہے، صلّی اللّهُ عَلَی النّبِیّ اللّهُ عَلَی النّبِیّ اللّهُ عِیّ وَسَلّمُ اس طرح ان واقعات کوسوچ سوچ کر درود پاک پڑھتے رہیں۔ پھرآپ کا غار حرامیں جانااور وہاں گھنٹول نہیں؛ بل کہ کی گئی دنوں اللّه پاک کی یاد میں بیٹھنا۔ سوچتے رہیں اور حضور کی یاد میں بیٹھنا۔ سوچتے علَی النّبِیّ اللّهُ مِیّ وَسَلّمُ ۔ پھر حضرت جریک میلے اللّهُ عَلَی النّبِیّ اللّهُ مِیّ وَسَلّمُ ۔ پھر حضرت جریک مالیہ السلام کا پہلی مرتبہ وی کے کرآنااورآپ کوائی قدر بھینی کہ آپ کوائی جان کا خوف ہونے لگا، اس وقت بھی آپ کوائی میں اور درود پاک پڑھیں، مقالی اللّهُ عَلَی النّبیّ اللّهُ عَلَی اللّه عَلَی اللّه عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّه اللّه عَلَی اللّه

پھرآپ کا گھبراتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آنا وران سے چاور اوڑھانے کے لیے کہنا، پھر حضرت خدیجہ کا آپ کو سلی دینا، صلی اللّٰه عَلَی النّبِیّ الْاُمِیّ وَسَلّمُ۔ پھر نبوت ملنے کے بعد آپ کا لوگوں کو اللّٰه کی طرف بلانا اور دین کی وعوت دینا، جواباً لوگوں کا آپ کے ساتھ ترش روئی سے پیش آنا۔ ذرا سوچیں کہ اس کے بعد آپ کوکن کن صالات کا سامنا کرنا پڑا، سوچتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں، صلّی اللّٰهُ عَلَی النّبِیّ الْاُمِیّ وَسَلّمُ۔ پھرآپ کا اہل مکہ سے مایوں صَلّی اللّٰهُ عَلَی النّبِیّ الْاُمِیّ وَسَلّمُ۔ پھرآپ کا اہل مکہ سے مایوں

ہوکرطائف کاسفرکرنا کہ شایدوہ لوگ بات مان جائیں، پھرطائف کے حالات، اہلِ طائف کی طرف ہے تکلیفوں اور اذبیوں کا پہنچنا، سوچیں اور درود پاک پڑھیں، صَلَّم اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاَّمِيِّ وَسَلَّمُ اوباش لُوکوں کا آپ کے بیچھے پڑنا، آپ کو پھر مارنا، آپ کا خون سے شرابور ہوئا بعلین مبارک کا خون سے بھر جانا اور آپ کا تھکن سے چور ہوکر بیٹھ جانا، ان سب واقعات کوسوچے رئیں اور درود پاک پڑھے رئیں، صَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّبِیِّ اللَّهِیِّ وَسَلَّمُ اُ

اہل طائف کا طرح طرح سے طعنے دینا کہ اللہ کو بی بنانے کے لیے تو ہی ملاتھا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ اگر تو جھوٹا ہے تو ہم جھ سے بات کرنانہیں چاہئے۔ ذراسوچیں کہ الیی باتوں کوئ کرآپ کے دل پرکسی چوٹ گئی ہوگی، صَلَّی اللّٰهُ عَلَی النّبِیّ الْاُهِیّ وَسَلَّمُ۔ دل پرکسی کوئسی کی جانب سے اذبت پنچے تو اس وقت اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اور جس کی طرف سے اذبت پنچی ہے اس کے خلاف کیفیت ہوتی ہے اور جس کی طرف سے اذبت پنچی ہے اس کے خلاف جس قتم کے جذبات بنتے ہیں کہ ضرور بدلہ لیں گے۔ پھروقت گذر نے جس تھ ساتھ وہ سارے جذبات کم زور ہوجاتے ہیں، اس وقت اگر کوئی انتقام لینے کو کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی! جانے دو، اب انتقام کوئی انتقام لینے کو کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی! جانے دو، اب انتقام

رجج تحجر بات كى روشني ميں

كرنے كى توفيق ديد يجيے كه جب بھى ايباموقع آئے تو ہم اپنى ذات کے لیے بھی کسی سے بدلہ نہ لیں ؛بل کہ ہمیشہ معاف کرنے والے اور درگذر کرنے والے بنیں۔اس طرح چر ججرت کا سفرسوچیں اور درودیاک یڑھتے رہیں۔ پھر آخر میں حضرت نبی گریم علیقہ کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے واقعے کا تصور کریں کہ آپ کا آخری وقت ہے، پھھ ہی لمحول بعدآب اس ونيات تشريف لے جانے والے ہيں۔آپ كوئى معمولی انسان نہیں ہیں؛ بل کہ دوجہاں کے سردار ہیں اور حال پیہ ہے کہاس سردار کے انقال کے وقت ان کے گھر میں چراغ جلانے کے ليے تيل تک موجود نہيں ہے الغرض درود ياك براعق ہوئے بورى سیرت پاک برایک طائرانه نظر ڈالنے جائیں اور دل کی حضوری کے ساتھ آقاكويادكرتے ہوئے درودياك يرص جائيں مصلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُـ

لے کر کیا کریں گے ، وقت تو گزر ہی گیا ہے اور پھر دھیرے دھیرے آ دمی ان تمام تکالیف کو بھول جا تا ہے۔ کیکن یہاں پیمعاملہ نہیں ہے، یہاں بہ حال ہے کہ سارے زخم تازہ ہیں،ان زخموں سے خون بھی بہہ ر ہاہےاوراس قدر بہاہے کەتعلین مبارک خون سے بھر چکے ہیںاورآ پ زخموں سے چورہوکر ہالکل نڈھال حالت میںایک جگہ بیٹھ گئے ہیں۔ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ السَّالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي الْأُمِّيّ جار ہاہے کہ میر محبوب! بتائے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ آب الله رب العزت كوبه طور خاص الله واقع كاحواله دي کہ یااللہ!اس وقت حضرت نبی کریم عظیمہ کے جوجذبات تھاور جس شدت تکلیف کے باوجودآ یے نے ان طالموں کے ساتھ شفقت وترحم كامعامله كياتها، ياالله! آج مين آپ كوآپ كے محبوب كان بى جذبات كا واسطه ديتا مول كهآب ان جذبات كا يجه حصه مجهم بعي عطافر مادیجیے اور میرے دل میں بھی امت کے لیے الی ہی شفقت و ہم در دی پیدا فر مادیجیے اور مجھے تازندگی امت کے ساتھ ایساہی سلوک

144

## روضة ياك برحاضري سے پہلے

روضة ياك بركس طرح حاضر مواجائے ،اس تعلق سے بھی گذارشات ملاحظه فرمائیں۔اس سلسلے میں میں آپ کواپنامعمول سنا تا چلوں،شایدآ ہے کواس سے پچھ تفع ہوجائے ۔الحمداللہ،اللہ یاک ہی کی دی ہوئی توفیق سے میرامعمول سے کدروضۂ یاک پر حاضری سے قبل مين دوركعت تحية المسجد يره هتا هول، پھر دوركعت صلوة التوبه يره هتا ہوں ، پھردل سے توبداستغفار كرتا ہوں كه يا الله! ميں آپ كے محبوب كو چرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، میں وہاں کیسے جاؤں ؟لیکن جائے بغیر بھی تو چارہ نہیں ہے، میں ان کے پاس نہ جاؤں تو پھر کہاں جاؤں ۔ اس کیے بہت ڈرتے ڈرتے ، جہتے سہتے کررزتے قدموں کے ساتھ پہنچتا ہوں اور بہنچ کرسلام پیش کرتے ہیں،معافی مانگنا شروع کرتا ہوں اور بيطور خاص به کہنا ہوں کہ یارسول اللہ! (علیہ الله یاک کریم میں اور آ ہی كريم مين، يدووكر يمول كادرب، مين آپ سے كرم كى بھيك ما تكنے آيا مول \_ يارسول الله! (عليلة ) آب كي حيات طيبه مين آب كامعمول يرتفا كه جب كوئي كمنه كارآب كي خدمت مين حاضر ، وتااورآب كوكواه بنا كرالله

یاک سے معافی مانگااورآب سے سفارش کی درخواست کرتا تو آب اس کے لیے دعافر ماتے ،اللہ کے حضوراس کی سفارش فرماتے۔یارسول اللہ! ( عَلِينَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبراطہ میں حیات ہیں۔ دیکھئے! آپ کے سامنے آپ کاایک گنه گارامتی سر پر گناهول کی کشمری لیے کھڑا ہے، ایک بگڑی اور كندى زندگى كے كرحاضر مواج \_ يارسول الله! (عليه ) آپ الله ياك سے میرے حق میں بھی سفارش کرد بیجے کہ اللہ یاک میرے گناہوں کو معاف فرمادين اورمجھ سے راضي ہوجائيں۔ يارسول الله! (عليه الله عليه ) آپ بھی مجھ سے راضی ہوجائے اور مجھ پر پیار بھری نگاہ ڈال دیجیے۔ ایک مرتبدروضهٔ یاک پر کھڑاای انداز سے معافی مانگ رہاتھا که یکا یک میری زبان برایک برائی عجیب جمله آیا که یارسول الله! (علاق ) جو بھرآپ دے سکتے ہیں دے دیجے اور جو بھراللہ یاک سے دلاسكتے ہیں دلا دیجیے۔ آپ بھی جب روضۂ پاک برحاضر ہوں توایک تصور ہاندھ کر جائيں اور وہ روايت به طور خاص ذہن ميں رکھيں كه حضرت نبي كريم

علیہ کا قلب اطہراتنا یاک وصاف ہے کہ اگرٹھیک طرح وضونہ کیا

حج تجربات كى روشنى ميں

# روضة ياك يريره هاجانے والاسلام

جب آب روضة ياك كي سامنے كھڑ بي مول توان الفاظ كے ساتھ سلام پیش کریں۔

> ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوُ لَ اللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْتَ اللَّه ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْق اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ' وعائے عرفات

تفسير در منثور ميں بيہني كے حوالے سے قرآن مجيد كى آيت' 'ثُمَّم أفِيْضُو مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ '' كَتِحْت حَفْرت جابر بن عبداللَّهُ سے أيك حدیث منقول ہے اورامام بیہ ق نے اس روایت کی صحت بران الفاظ کے ساتھ مہرلگائی ہے 'ولیس فی اسنادہ من پنسب الی الوضع '' وہ روایت بیسے رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جوسلمان عرفہ کے دن زوال کے بعد میدان عرفات میں قبلہ رخ ہوکر:

جائے تو اس کا بھی اثرآپ کے قلب اطہر پر پڑتاتھا،لہذااگر میں گناہوں سے تو یہ کے بغیر حاؤں گاتو پھرآپ کے قلب اطہریراس کا کتنااثر يڑے گادرآپ کوس قدر تکليف ہوگى؟ لہذا حاضر ہونے سے قبل اپنے تمام گناہوں سے سچی کی تو بہ کرلیں ،اللہ یاک سے معافی ما نگ لیس کہ یااللہ! آپ میرے سارے گناہوں کومعاف فرمادیجیے اور مجھے مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔

جب آپ اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس طرح توبہ واستغفار کرنے کے بعد حاضر ہوں گے تو ان شاءاللہ، اللہ یاک آپ کومقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔حاضری سے قبل ان اعمال کا کرنافرض یا واجب نہیں ہے؛ لیکن ہمیں اس طرح حاضر ہونے سے بڑا نفع ہوتا ہے، اگر آپ بھی مناسب سمجھیں تو ایسا كُركيس،امبدے كهان شاءالله آپ كوبھى لفع ہوگا۔

نیز پورے سفر حج میں ایک دعابار بارکرتے رہیں کہ یا اللہ! جس وفت جوكام جس طريقي يركرنا آپ كوپيند مو،آپ اس ونت اس کام کواسی طریقے کے مطابق انجام دینے کی توقیق نصیب فرمایئے۔

# حج پر لے جانے والے ضروری سامان کی فہرست

اب میں آپ کو تج پرلے جانے والے پچھ ضروری سامان کی تفصیل بتلادوں۔

) سفری مصلی جس کے نیچ بلاسٹک لگی ہوتی ہے۔ چند مسواک۔ سبیج مطواف کی شبیج ۔ چھوٹا قرآن مجید۔ قبلہ نما۔ مارکر پین ۔ رج سے

متعلق كتابيس،مثلاً

معلم الحجاج - (مفتى سعيدا حرصاحبٌ)

ا حكام في احب المحام في احب المحام في احب المحام في احب المحام ال

آسان ج\_۔ (حضرت مولا نامنظور نعمانی صاحبؓ) جے تب جہ بری

عج قدم ببقدم - (مفتی عبدالرؤف صاحب کھروی) اپنا حج خراب ہونے ہے بچائیں - (مفتی لطیف الرحمٰن صاحب)

خے ہے متعلق میہ چند کتا ہیں ضرورساتھ لے لیں۔

معمولات كى كتابيس، مثلاً

مناجات مقبول - • • ا درود وسلام \_منزل \_

یہ بین کتابیں روز مرہ کی چنداہم دعاؤں کے اضافے کے ساتھ یک جا

لَا اِللهُ اِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَوِيْکَ لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ سوم رتبه پڑھے، پھرسورہ اظلام لیمن قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدَّ اَللَّهُ الصَّمَدُ لَهُ يَلِدُ وَلَهُ يُولَد وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً آحَد ( پوری سورت) سوم رتبه يُولَد وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً آحَد ( پوری سورت) سوم رتبه يُولَد وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً آحَد ( پوری سورت) سوم رتبه يُولَد وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً آحَد ( پوری سورت) سوم رتبه يُولِد وَلَمُ اللّهُ عَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللل

اللَّهُمَّ صَلِّ غَلَى مُحَمَّد وَّعَلَى الِ مُحَمَّدِ كَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمِرَاهِيْمَ اِنَّكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمِرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ وَعَلَيْنَامَعَهُمُ.

سومرتبه پڑھے تواللہ تعالی فرشتوں سے فرما ئیں گے اے میرے فرشتو!
اس بندے کی کیا جزائے جس نے میری سیجے وہلیل ، تبییر وتعظیم ، تعریف
وثنا کی اور میرے رسول علیہ پر درود بھیجا، (پھرخود ہی فرماتے ہیں
کہ )اے میرے فرشتو! تم گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا اوراس کی
شفاعت قبول کی ۔ اوراگریہ اہل عرفات کے لیے شفاعت کرے تو بھی
میں اس کی شفاعت قبول کروں گا۔

(درمنثور)

یں ان کی صفاحت ہوں روں ہے۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو کہنے سننے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں ، آمین۔

وَاخِرُ دَعُوا نَا آنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

119

ا) وه كريم جوزياده چلنے كى وجه سے جانگوں كے چيل جانے يراكا ياجاتا

۲) نزلہ کھانسی اور گلے کی خراش کے لیے کوئی دواڈا کٹر کے مشورے سے ضرور

٢) چشم كى چين ايك ذائد چشم چشم كنمبركا كاغذ اين قلم ك علاوه

چندزا ئدقلم \_ کاغذ فون کی ڈائری پیشل \_ ربر \_ کچھزا ئدفوٹو \_ پاسپورٹ

🖁 اور ٹکٹ کی زبروکس کانی۔

۷) جارجوڑی کیڑے ۔ دوجوڑی احرام۔ احرام کی بیلٹ جس میں

متعدد کشاوہ جیبیں ہوں، جن میں مسواک ، کمرے اور سامان کی حالی وغیرہ رکھی جاسکے۔ چپل رکھنے کے لیے کپڑے کی تھیلی۔احرام کے

دوران میننے کے لیے دوعد درویٹی والی چپل جے سلیر کہتے ہیں، لے لیں

اورسفر ہے ایک دوروز پہلے پہن کرعادت بنالیں ۔ایک عدد پلنگ کی جاور۔دوعددتگی۔چھوٹا تکید۔تولید۔موسم کےاعتبارے گرم سوئٹریا گرم

شال ۔ایک عددٹارچ۔سامان محفوظ کرنے کے لیے تالے۔الارم گھڑی۔ ٹیشو ہیپر۔ سوئی دھا گا۔ ایک عد دلوٹا ضرور لے لیں جومنی ،

عرفات،مز دلفہاور مدینہ منورہ کے سفر میں بہت کام آئے گا۔

كتابي صورت مين' اورادِمومن كن نام سے شائع ہو چكى بي جے آپ ادارہ اسلامیات ، محمعلی روڈ مبیئی ( ناج آفس کے قریب ) سے حاصل كريكت بين -بيسار -سامان اس بيك مين ركيس جس مين آب باسپیورٹ اورٹکٹ وغیرہ رکھیں گے۔

. ۲) حجامت کا سامان۔ (قینچی ،ریزرمثین وغیرہ) کنگھی۔ چھوٹا آئینہ۔ برش منجن \_ ناخن تراش \_ خلال \_ نهانے کاصابن \_ سر پرر کھنے والاتیل \_

سرمه عطر ـ (ان سامانول کولیج میں ڈال دیں ساتھ میں نہ رکھیں)

m) کیڑے دھونے کے لیے بقدر ضرورت یاؤڈ ر۔ احرام کی حالت میں استعمال کے لیے بغیر خوشبو والا صابن جسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رکھیں۔ برش ۔ چند میٹر پلاسٹک کی رسی۔ تقریباً ایک درجن کلی۔ دیوار پر چیک جانے والے چندہکس ۔ بالٹی اور مگ ۔ (اگر کئی

آ دمی ایک ساتھ ہوں تو پھرایک بالٹی اور ایک گل کا فی ہے۔)

م) کھھ برتن، مثلاً کی۔ پلیٹ۔ چھید۔ جائے یادودھ کرم کرنے کے ليكونى برتن - جائے چھلنى - دسترخوان - جاقو - بيا ہوانمك - كالى مرچ -

۵) این استعال کی ضروری دوائیں خصوصا دوروائیں تو ضروراینے

ميج ضروري مدايات

1) چول که پاسپورٹ والا چھوٹا بیگ ہروقت آپ کے ساتھ رہے گا، البندااس بات کا خیال رکھیں کہ اس بیگ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جوخوشبو دار ہو، نیز احرام کی حالت میں استعال میں آنے والاسامان مثلاً تبیج ، صلی وغیرہ بھی چیک کرلیں کہ کہیں اس میں خوشبو وغیرہ تو نہیں ہے۔

اپنے تمام پیے ایک جگہ نہ رکھیں؛ بل کہ مختلف جگہوں پر رکھیں ،البتان بیگوں میں ہرگز نہ رکھیں جو بک ہوکر جہاز میں لے جائے جائے دیں ۔

سر) نمازوں کے اہتمام کے لیے باوضور ہے کی کوشش کریں ، اگر جہاز میں نماز پڑھنے کی نوبت آجائے اور وضونہ ہو تو جہاز کے بیت الخلامیں جاکر بڑی احتیاط سے وضوکر کے بیس کے اردگر دگراہوا پانی ٹشو پیپر سے صاف کر دیں ، تاکہ دیگر مسافروں کو تکلیف نہ ہو۔ سم) ائیر لورٹ سے ملنے والے بورڈنگ کارڈاور سامان کے ٹیگ بہت حفاظت سے رکھیں ، یہ بھی دکھے لیں کہ آپ نے جتنے عدد سامان گئے میں ڈالا ہے اسنے ہی عدد ٹیگ آپ کو ملے میں یانہیں ، کہیں ایسا

نه ہو کہ آپ کاسامان تو زیادہ ہواور آپ کو بھولے سے ملی کم ملیں۔ ۵) اگرآپ کا جہاز کہیں درمیان میں رک کرجدہ یامدینہ جانے والا مو، مثلاً آپ كوسمبنى سے جدہ جانا تھا؛كين جہازرياض ميں رك كر پھرجدہ جائے گا تواس صورت میں آپ بیضرورد کھے لیں کہ کہیں آپ کو ملنے والے ٹیگ پرریاض تو نہیں کھا ہوا ہے،اس لیے کہا گر ٹیگ پر ریاض لکھاہوگاتو پھرآپ کاسامان جدہ پہنچانے کے بجائے ریاض ہی میں اتارہ یاجائے گا، پھر بعد میں آپ کو بڑی دفت ہوگی۔ ٢) اگرزائدمسواك ركھنا ہونؤيميل أخييں دھوپ ميں خوب سكھاليں۔ اینسامان کے ہربیگ براپنانام، پینداورفون نمبرواضح طور برلکھ لیں۔ ٨) اگرموبائل فون ياس طرح كى كوئى اليكٹرانك چيزساتھ لے جارہے ہول تواس کا حیار جراور بیٹری وغیرہ بھی ساتھ لے لیں، نیز ہوائی جہاز کے سفر کے دوران ان آلات کو بندر هیں۔ 9) چند بلاسٹک کی جھوٹی جھوٹی تھلیاں اینے ہینڈ بیگ میں ضرور رکھیں تا کہ اگر بھی تے وغیرہ ہوتو پیتھیلیاں اس وقت کام آسکیں۔اگر خود کوتے نہ بھی ہوئی تو بھی بھی سفر کے دوران پاس میں بیٹھنے والے آ دی کوتے ہونے لگتی ہے،اس وقت میں آپ اسے دے سکتے ہیں۔

حج تجريات كى روشنى ميں

رجج تج بات کی روشن میں

1) اینے ہرسامان پر مارکر پین سے اپنانام لکھ لیس نیز دوسرول کا سامان بلااجازت استعال نهكريں۔

اا) اینے وطن کے جس ائیر پورٹ پر آپ کو دالیس آنا ہے اس شہر کے نماز کا ٹائم ٹیبل بھی ساتھ رکھ لیں، تا کہ واپسی میں اگر جہاز صبح صادق یاطلوع وغروب کے وقت بہنچ رہا ہوتو اس موقع پر وقت دیکھ کر حالات کے اعتبار سے جہاز میں یا جہاز سے اتر کرائیر پورٹ برفی الفور نماز پڑھی جاسکے۔

۱۲) واپسی کے وقت گرم کیڑے بینڈ بیگ میں رکھیں تا کداگراس وقت ائیر بورٹ پر سردی زیادہ ہوتو یہ کیڑے بہآ سانی نکال کر پہنے جانگیں۔ نوٹ: سفر کے دوران پیش آنے والی صعوبتوں اورانتظار کی زحتول كون تعالى كى رحمت سجه كرصبركرين اوراس بات برحق تعالى کاشکراداکریں کہ انھوں نے جارے اس سفر کوجو پہلے مہینوں میں طے ہوا کرتا تھا گھنٹوں میں طے کرادیااوران مشقتوں سے بھی بچایا جواس وقت کے حاجیوں کو بر داشت کر نابرڈتی تھیں۔



قدم قدم پہنے خوف د ہزن زمیں بھی دیشن فلک بھی دیشن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن تم ہی محبت سے کام لے لو کبھی نقاضا وفا کا ہم سے بھی نداق بھا ہے ہم سے تمام دینا خفا ہے ہم سے خبر تو خیرا الا نام لے لو یہ کسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے تماسیت دامن میں آئ آ قاتمام اسینے خلام لے لو بیدل میں کامل ہا ہے طیب خلیب مزاراتد س پیجا کے کدن بنائن ان کوئیں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو

#### اعتذار

نعت لکھنے کا بیرسا مان بنا لوں تو لکھوں مشک وعنبر سے دہمن اپنابسالوں تو لکھوں چیشم حوران بہشتی کا میں کا جل لے لوں شاخ سدرہ سے قلم پہلے بنالوں تو لکھوں حج تجربات کی روشنی میں

**A.**..

حج تجريات كى روشنى ميں

ترا کچھ پیتہ بھی جو پاگیا وہ تمام جہان پہ چھا گیا اُسے اُب کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف وہراس ہے

> جیسے جیسے در محبوب قریب آتا ہے دل بد کہتا ہے میں پہنچوں نظرسے سیلے

# نعت رسول مقبول عليسة

نی اکرم شفیع اعظم و کھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو شکستہ شتی ہے تیز دھارانظر سے رو پوش ہے کنارا نہیں کوئی نا خدا ہما را خبر تو عالی مقام لے لو عجب شکل میں کاروال ہے نہیں کوئی جادہ نہا سبال ہے ہشکل رہبر چھیے ہیں رہزن اٹھوڈ راانقام لے لو حج تجربات كى روشنى ميں

رجج تج مات کی روشی میں

کہاں جنوں کاٹھکاناکہاں یہ شام کروں یہ آرزوہے کہ تدفین ہو مدینے میں یہی ہے ول کی تمنا کہ مالک کونین وه كاش خواب مين آكين تو مين سلام كرول ولی دعا ہے خدا سے خداکی حد کے بعد میں ان کا ذکر کروں اور ضبح وشام کروں

ما قلم کی جگہ مل حائے مجھے نوک ہلا ل صفحة شمس ہے خالی اسے یالوں تو لکھوں صغة الله ہے رنگین تو کرلوں کا غذ حاشيه كهكشال ہے میں منگالوں تولکھوں پہلے جبرئیل سے آ داب کتابت سیکھوں عظمتين اسم مبارك كى لكھالوں تو لكھوں عمر بھریم میلے بڑھوں دل سے دروداورسلام بهرسرايا كومين آنكھوں ميں بسالوں تولکھوں ماسوا کاخس وخاشا کے بھراہے دل میں آتش عثق ہے میں اس کوجلالوں تو لکھوں نعت لکھنے کی بیرحسرت توہے قدرت کیکن

بيلوا زمنهيس ملتے انھيں پالوں تو لکھوں

#### لعت

حج تجريات كى روشنى ميں

مصطفیٰ ، مجتبیٰ ، تیری مدح وثنا میر نہیں میرے بس میں نہیں دست رس میں نہیں دل کو بارا نہیں جھ ساکوئی نہیں ، تجھ ساکوئی نہیں

مجھے کیاعلم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیاتم ہو! بس اتنا جانتا مول محترم بعد از خداتم مو کسی کی آرزو کچھ ہو کسی کامدعا کچھ ہو! ہاری آرزو تم ہو ہارا مدعا تم ہو نہ بی قدرت زبال میں ہے نہ بی طاقت بیال میں ہے خداجانے توجانے کوئی کیاجانے کہ کیاتم ہو رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیا تم ہو زمانه جانتائ صاحب لولا ..... لما تم ہو جہاں کی ابتدا تم ہو جہاں کی انتہاتم ہو بیر ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخرہے تمهارا ہے خدا محبو ب محبوب خداتم ہو تمھارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی ہے

#### حج تجربات كى روشى ميں رجج تجربات كى روشى ميں

تیرا گدابن کر میں کسی کا دست نگرا ہے شاہ نہ ہوں بندهٔ مال وزرنه بنول میں طالب عزوجاہ نه ہول راہ یہ تیری پڑ کے قیامت تک میں مجھی بےراہ نہ ہوں چین نہلوں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں اب توریج بس تا دم آخر ور د زباں اے میرے اللہ ע ול וע ולג ע ולג וע ולג یا د میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یا د رہے تجھ پر سب گھر بارلوٹا دوں خانۂ دل آباد رہے سب خوشیوں کوآگ لگا دوںغم سے تیرے دل شا درہے سب کونظر سے اپنی گرا دوں تھے سے فقط فریا د رہے اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زیاں اے میرے اللہ لا الله الا الله لا الله الا الله

# خواجه عزيز الحن مجذوب

یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تھے سے ہومحت خلق سے میں پیزار رہوں ہر دم ذکر وفکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زباں اے میرے اللہ ע ול וע ולה ע ול וע ולה تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصودِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجو دِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں آب تو رہے بس تا دم آخر ور د زباں اے میرے اللہ

رجج تج بات کی روشن میں

جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے لب پہ تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے جذب میں پرّ ال ہوش رہیں اور عقل مری حیران رہے لیکن تچھ سے غافل ہر گز دل نہ مرا اک آن رہے

#### مناجات

از: جناب محرّ م محرّ ثمن الهديٰ قيسي الفارو قي صاحب مرحوم

مزاوار حمد و ثنا ہے خدا عبادت کے لاکن نہیں دوسرا جہانوں میں تیری خدائی بھی ہے تیرے ہاتھ حاجت روائی بھی ہے تیرے ہاتھ میں ہے سفید و سیاہ میں اک بندہ عاصی و روسیاہ

مرا فہم و ادراک محدود ہے معاصی سے سب راہ مسدود ہے

بج خیرے کوئی سہارا نہیں زباں کو طلب کا بھی یارانہیں

اسی واسطے عرض ہے اے خدا سے تیری شانِ رحمت کا ہے واسطہ

نفس وشیطاں دونوں نےمل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میر ہے مولی میری مد د کر جا بتا ہوں میں تیری پناہ مجھ ساخلق میں کوئی نہیں گوید کردار ونامہ ساہ تو بھی مگر غفار ہے یارب بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زیاں اے میرے اللہ ע ולג וע ולג ע ולג וע ולג اب تورہے بس تا دم آخر ور د زبال اے میرے اللہ ע ול וע ולג ע ולג וע ולג مجھ کو سرایا ذکر بنادے ذکر ترا اے میرے خدا لکے میرے ہر بُن مؤسے ذکر ترا اے میرے خدا اب توتمجی چھوڑ ہے بھی نہ چھوٹے ذکرترااے میرے خدا حلق سے نکلےسانس کے بدلے ذکرترااے میرے خدا

اب تورہے بس تا دم آخر ور دزیاں اے میرے اللہ

دعا جو مجھی حضرت آ دم ؓ نے کی

دعا تھی جو قلب سلیمان میں

و عاکس جو کرتے تھے تیرے ولی ابو بكرٌّ و فاروقٌ وعثمانٌ عليٌّ

حج تجربات کی روشنی میں

دعا کیں جو کیں حاجی امدار نے

جوکیںان کے مرشدنے استاد نے لکھیں جو مناحات مقبول میں جوتھیں حضرت اشرف کے معمول میں

دعائيں جوکیں خاص اوقات میں میرے شہ وصیؓ نے مناجات میں

مجھے بھی بخش دے اے کریم د عا جو كريس شاه عبد الحليمٌ د عا ئيں جو ا ن کی کيا ہو قبو ل ما ازمن خشه حان و ملول

بہن بھائی زوجہ اور اولا د کو خدا بخش دے میرے اجدا د کو چچی کو چیا کو بھی ماں باپ کو

ہے آساں بہت بخشا آپ کو جو امت محرٌ کی ہے بخش دیے تیری شان امجد کی ہے بخش دیے

اس امت پر کر دیے کرم کی نظر خدایا اس امت کی اصلاح کر بیر رحم و کرم کی ہے مختاج بھی یہ ہے نام لیوا تیرا آج بھی

محدٌ يه يا رب ہولا كھوں سلام محرً په يا رب صلوة دوام

تیرا ذکراب زندگی گیبر دے میرے قلب کوائے خدا پھیر دیے

تومختاج کی ہے کئی دور کر! غنا سے مرا سینہ معمور کر عطا ہو وہ سب مجھ کو رب جلیل دعا کیں جو کرتے تھے تیرے خلیا ہ دعا ئیں جو کیں حضرت ابو ٹ نے دعا ئیں جو کیں تجھ سے یعقوٹ نے

وعا جو مجھی نوٹے و مریم نے کی

وعائيں ہوئيں جو بيابان ميں

وعائيں ہوئيں قيد شاہي ميں جو وعائيں ہوئيں بطن ماہی میں جو

وعا جو مجھی حضرت عیسی یے کی دعا جو مجھی تجھ سے موسیٰ نے کی دعائیں جو آل محر نے کیں دعا جو حضرت محمد نے کیں

تو بھیج ان پہ لا کھوں درود وسلام ابدتک ہر اک لحظہ رب انام

دعا کیں جو بح اور پر میں ہو کیں دعا ئيں جو شام وسحر ميں ہو ئيں دعا ئیں جو تیر بے فقیروں نے کیں دعا کیں جو تیرےامیر وں نے کیں

وعائیں جو تیرے اسپروں نے کیں دعا جو بتیموں حقیروں نے کیں

دعا گیں جو کیں تیرے مجذوب نے د عائیں جو کیں تیرے محبوب نے

دعائیں جو کیں تیرے بھارنے تیرےعشق میں تیرے سرشار نے

دعائيں جو کرتے تھے سب اصفیا دعائیں جو کرتے تھے سب انبہا

حج تجربات کی روشن میں

حج تجربات كى روشى ميں

بچا شرک ا و رکفر و بد عات سے کہ ہوں بہرہ ور تیری بر کات ہے

تو جا ہے تو ہومیرا آساں حباب نہ لکھا ہوقسمت میں میری عذاب

عمل میرے ہم راہ کوئی نہیں کہ مجھ سا بھی گم راہ کوئی نہیں

معاصی سے بھر پور ہے زندگی ای کی ہےاب تھے سے شرمندگی خدایا پیسر لے کے جاؤں کہاں گناہوں کی گھری چھیاؤں کہاں

اللی! یہ سر دوش پر بار ہے گناہوں کا سر پراک انبار ہے عمل کی حیات اپنی معدوم ہے خدا جانے کیا میرا مقوم ہے

کرم کر کہ قعر ندلت میں ہوں فدایا! محد کی امت میں ہوں

محمد کہ ساتی کوژ بھی ہیں وہی شافع روز محشر بھی ہیں وه عمس الضي اور بدر الدجي وه خير الوري اور علم الهدي

وه عِن العرب اور عين النعيم عَفُون هين رؤف رحيم انھیں جب شفاعت کا یا یہ ملے مجھے ان کے دامن کا سابیہ ملے

> و صلى الله على النبي الكريم برحمتك يآارحم الراحمين

حج تجربات کی روشنی میں

حج تجربات كى روشنى ميں